الله

مولااعباللجيان ومدروي



وها بینجد بیاولیا ءاللہ کی کرامات کا انکار کرنے والے شرک و بدعت کافتو کی لگانے والے۔۔۔۔











يوهن اللصع بالقطع يسينكيث ومثيات

عذيره مكيخ شسقداديس فازدتى

تابعشرا مشافظتاتكو

المستحال بينيش

دار ایست ال کنگ دنشده که باده دید معالی داشده و کنیده و است I

ا بَيْرَاكِسُ : إِسِمَاكِمُ 14440: الْرَانِ 14440 مَوْنَ مِنِ الله : 1424472 - 1424472 (00000 14444742 - 14227472) الكُنْنَا: طالبِمَانِي شَارِيَّةُ (demossalam () gazan), com. as الكُنْنَا: 1444476

> جدة أن ديكس : 440752 الجزئان : 4402000 كيس . 440752 الكيديلي: 4402040 كيس : 6432423 كيس : 6432424

(1844-1944 \$277445 كي) \$3003044 كيان (1864-1944 \$10) (1844-1945 كيان أول (1844-1945) كيان أول (1844-1945) (1844-1945) كيان أول (1844-1945) (1844-19 (1844-1945) (1844-1944) (1844-1944) (1844-1945) (1844-1945) (1844-1945) (1844-1945) (1844-1945) (1844-1945)

(1106) 2 أحدار

(3402) · 5\*

الميمينين الما

معلى . أمدينتك يميين 30 ازال ايد فان 7240024



### فهرست مضامين

| مرض نا شر                           | 21 |
|-------------------------------------|----|
| چی <i>ش گفتار</i>                   | 26 |
| حطرت مولانا عبدانجيد سوم ردى        | 38 |
| ابتدائب                             | 46 |
| کرامت کی حقیقت                      | 48 |
| خرق عادت                            | 49 |
| كرامات واستدراج ميس قرق             | 51 |
| اولباء الله كي ميحيان               | 52 |
| کرامت کی شرمی حیثیت                 | 54 |
| الل مديث اورولي                     | 57 |
| 0                                   |    |
| كرامات حضرت مولانا عبد الرحمن لكهوى |    |
| (۱) بھٹلی چری راہ راست پر آگیا      | 61 |
| (۲) آپ كاجان ليوا آپ كوول دسته كيا  | 63 |
| (۳) آپ کی دعاکی برکت                | 65 |
| (۳) آپ کی بے بناہ روحانی طاقت       | 67 |



| <b>₹</b> 7 | Danie |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82         | (۵) آپ کاکشف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 83         | (۲) آپ کاایک اور کشف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 84         | (۷) آپ پر عالم بیداری میں انوار کی بارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 84         | (۸) آپ کاکیندے شاہ پر اثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 85         | (٩) آپ ادرایک مجذوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 86         | (۱۰) آپ کاایک اور کشف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 87         | (۱۱) آپ ادر ایک مشرک پیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 88         | (۱۲) آپ کی مومنانه فراست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 89         | (۱۳۳) آپ کی فراست پر ایک اور شمادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 89         | (۱۳) آپ پرالقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 80         | (۵) آپ کانیک کشف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 91         | (۱۲) آپ کی پیش کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 91         | (۱۷) امام مسجد نبوی کا خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 91         | (۱۸) آپ کامقام بلند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 91         | (١٩) آپ کامرزا کو کامیاب چیننج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92         | (۴۰) ایک مربیض کو قامنی صاحب کی ہدایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 93         | (الا) آپ کاپُر '' شیروعظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 93         | (۲۲) آپ بیکس محفوظ رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



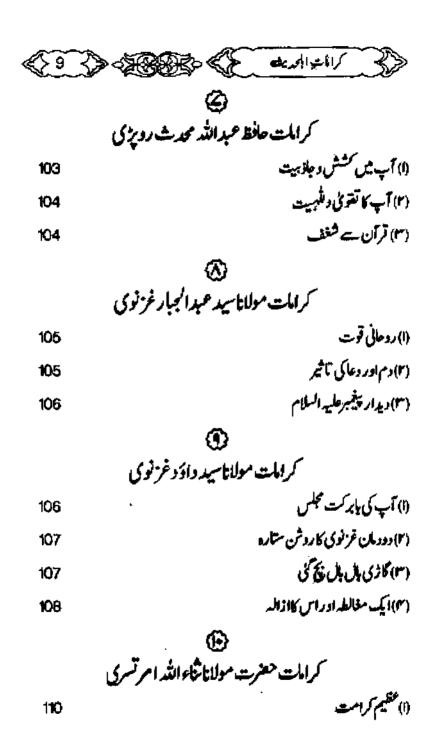

| <b>(</b> )                                 | الاجالية في المحالية                         |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| 110                                        | ۲) ایک اور کرامت و فغیلت                     |  |
| 110                                        | (۳) آپ کا ت <b>فتو کی اور استفتاء</b>        |  |
|                                            | . •                                          |  |
|                                            | كراملت معنرت مولانا محمدا براتيم ميرسيالكوثي |  |
| 112                                        | (۱) آپ کی ایک کرامت                          |  |
| 113                                        | (۲) ایک اور کرامت                            |  |
| 114                                        | ( <del>۳</del> ) قرآن کی برکت                |  |
| 114                                        | (۴) ایک بهت بردی کرامت                       |  |
|                                            | ₩                                            |  |
| كراملت حعزت مولاناغلام ني الرباني سوېد روي |                                              |  |
| 115                                        | (۱) تقوی کی معراج                            |  |
| 116                                        | (۲) آئين جوال مردال                          |  |
| 116                                        | (۳) بے نماز سے نغرت                          |  |
| 117                                        | (۱۳ کائے نے دودھ دینا شروع کر دیا            |  |
| 118                                        | (۵) آپ کے وم کی تا شیر                       |  |
| 118                                        | (۲) جنات آپ کی ش <i>نگر</i> وی میں           |  |
| 119                                        | (٤) يادري كاانتجام                           |  |
| 120                                        | (۸) آپ کی سرزنش کی تاثیر                     |  |
| 122                                        | (۹) ہارش نے جل تقل کر دیا                    |  |



132

133

134

(۱۲) روجملوں سے کایا پیٹ مئی

(۱۳۳) زیان و بیان کی اعجاز آفریل

(۱۴) نگادی جیرت انگیز تاثیر



جی است حضرت مولانا جافظ محمد پوسٹ سوید روی ہ

137

138

| ربد رم رما در المراد المراد المراد المردد المرد المردد الم |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱) آپ کی انسانوں میں قدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (r) آپ کاجنول میں احترام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 139 | (٣) أيك عجيب واقعه |
|-----|--------------------|
|     |                    |

| 139 | (۱۳) دعاتی فحویت |
|-----|------------------|
|     |                  |

| 140 | ال اب ن ایک فراست    |
|-----|----------------------|
| 140 | (۱) نگاه کی یا کیزگی |

| 141              | (2) دعامیں تاثیر کے بنیادی اسباب        |
|------------------|-----------------------------------------|
| r <del>y</del> i | ## \U\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |

| 141 | (٨) جانور بحي بات مائة تنفح |
|-----|-----------------------------|
| 141 | (۱۰) مورد می بات ا          |

| (٩)چنز تجوبلت |
|---------------|
|               |

| أباورا | (#)              |
|--------|------------------|
|        | ا <b>ڀا</b> ور ( |

| (N) |
|-----|
| •   |

| 144 | (۱۲۳)علاقے کاسب سے معراور نیک انساز |
|-----|-------------------------------------|
|-----|-------------------------------------|

| (۱۳۷) آپ کو خراش تک نه آئی |
|----------------------------|
|                            |

| (١٥) آپ کے وقیقے کی بر |
|------------------------|
|                        |

(۱۲) انتالی سادگی (۱۲)

| <b>₹</b> 13 <b>₹</b> } <b>₹</b>                   | عدمانها الم                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 149                                               | (عه) عبادت و رياضت                  |
| 149                                               | (۱۸) زمدواستنفتاء                   |
| 150                                               | (۱۹) اینگار و قریانی                |
| 152                                               | (۲۰) آپریش کے دوران الادت قرآن      |
| 152                                               | (۲۱) اوراد د د <b>کا</b> گفت        |
| 153                                               | (۲۴) رات کی تاریکی بیس لور کی شعاع  |
| 153                                               | (۲۲۳)! بک مقدمه کافیعله             |
| 154                                               | (۴۲۷)وفات پر عجیب اشارے             |
| 155                                               | (۲۵) تمبهم پرلپ اوست                |
|                                                   | <b>@</b>                            |
| كرامات استاده بخاب حافظ عبدالمنان محدث وزبر آبادي |                                     |
| 156                                               | (۱) کرامات بی کرامات                |
| 156                                               | (۲) يجلب دحمت المرآيا               |
| 157                                               | (۳) دریائے مفاہست کی                |
| 157                                               | (۳) الله کی <b>خاص</b> حمایت        |
| 158                                               | (۵) جيرت انگيزو محيرالعقول دافعه    |
| 158                                               | (۱) پانی کی ٹینکی خور بخور بھرجاتی  |
| 159                                               | (۷) باوقاجنات                       |
| 160                                               | (٨) آپ كاروحاني مرتبه اور ايك واقعه |



| 161 | (٩) محولیت (عاکاا یک مونه                    |
|-----|----------------------------------------------|
|     | <b>@</b>                                     |
|     | كرامات حضرت صوفي عبدالله مامول كانجن         |
| 162 | (۱) رب لے آپ کی خواہش ہو ری کر دی            |
| 162 | (۲) ایک مسئله فورة حل بوگیا                  |
| 163 | (۳) آپ کی کرامت                              |
| 163 | (۳) کیزوں نے تغیل ارشاد کی                   |
| 164 | (٥)وْ فَالِكَ فَصْلُ اللَّهِ                 |
| 165 | (٢) ایک کا جر کے لئے مجیب وعا                |
| 165 | (2) حضرت صوفی صاحب اور میال شیر محمد شرقیوری |
| 167 | (۸) بارش محتم منی                            |
| 168 | (٩) جو ژے پیدا ہونے لگے                      |
| 168 | (۱۰) کٹیل پیدا ہونے لگیں                     |
|     | <b>®</b>                                     |
|     | كرامات خصرت ميال مجربا قرجهوك دادو           |
| 168 | (۱) زعره کرامت                               |
| 170 | (٣) ولائيت کي حِلوه آرائيان                  |
| 170 | (۳) آپ کی <b>ایک</b> کرامت                   |







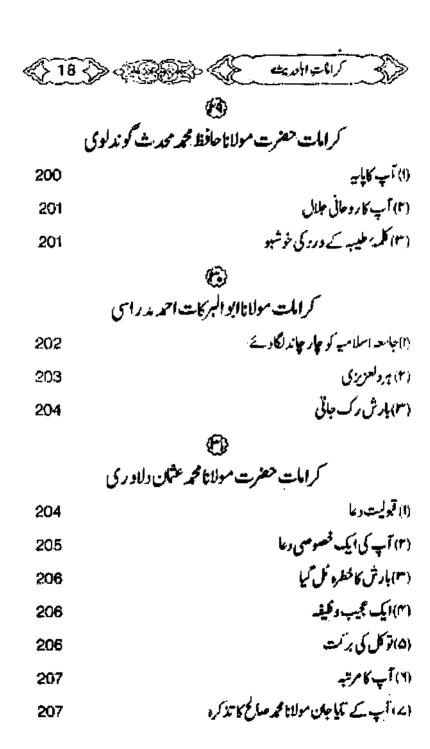





#### اطلاععام

اولیائے اہل حدیث یا مجاہدین کی اور کرامات آگر کسی دوست کو معلوم ہوں تو ہمیں صاف کاغذ کی ایک جانب خوشنط لکھ کر بھیج دیں۔ ہر کرامت چی اور ثابت شدہ ہونا ضروری ہے۔ ہم انشاء اللّٰہ آئندہ ایڈیشن میں مرسل کا حوالہ دے کر کتاب بڑا میں شامل کر دیں گے۔ یہ الرامات اہلی بیٹ امکا و مرا ایڈیش ہے۔ لناب ہدا حضرت مولانا عبد الہید سوم دوی دولی کاوش ہے۔ آپ کا مقصد یہ قفاکہ اس جموسٹے الزام کو دور کیا جائے جو جماعت اہلی ہے۔ آپ کا مقصد یہ قفاکہ اس جموسٹے الزام کو دور کیا جائے جو جماعت اہلی ہے۔ آپ ہے اور کما جاتا ہے کہ ان میں کوئی دلی نمیں ہے ' نہ کوئی صاحب کر است بزرگ۔ ہے۔ کتاب بدا میں یہ تنایا کیا ہے کہ اللہ کے قسل و کرم سے جماعت اہلی ہیت بیل ہو۔ نے کیراولیاء اللہ ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سے صاحب کر است بھی ہو۔ نے بیل و کرم کی بہت می کرامات بھی ہو۔ نے بیل و پیل و کرم کی بہت می کرامات بھی ہو۔ نے بیل و پیل و پیل ہوں کا دی بیل ہیں اور ان میں اور ایا ہے کہ اور ان میں اور ان میں اور ایا ہے کہ اور ان میں ان میں اور ان

کتاب وجمرامات اہل حدیث میں حضرت مولانا عبدالجید سوبدروی نے اولیاءی سوبدروی نے اولیاءی سوبدروی نے اولیاءی سوب کرامات جمع کی ہیں۔ آپ کے بوستہ محترم مولانا محدادرلیں فاروقی حفظ اللہ نے اس میں ۲۵ اولیاء کی مزید ۱۳۳ اور مولانا عبداللہ غرفوی کی ۱۳ اور کرامات جمع کر کے محترب ہذاکو سرچند معلومات افزاء اور کار آمد مناویا ہے۔ لیمنی اب اس کتاب میں ۱۳۳ اونیائے کرام کی ۱۵ اگر المت جمع کر دی ہیں۔ جیسا کہ آپ خود مطالعہ فرمالیں گے۔ افزاء اور کار جیں۔ جیسا کہ آپ خود مطالعہ فرمالیں گے۔ فال عمد فرالیں گے۔

محترم مولانا فاروتی مَتَعْمَاللَّهُ بِطُولِ حَيَاتِهِ نِهُ آخريس سنة عنوان "مجاهدين كى كرامات" كى تحت محامدين كى نمون أوس كرامات كابدى خوبصورتی سے ذكركيا ہے جن سے مطالعہ سے لطف اور براحتنا اور ايمان ميں وكر كون اضاف ہوتا ہے۔

اسلامی کتاب خاند سیالگوت کا کوئی کتب فروش مولوی پرانی «کراهابت الجندیت» کی فوتو کائی پرنت کروا کریت نمین کیامطلب، علی کرنا جاہتا تھا۔ امید ب آئندہ وہ بیر جرآت نمیس کر سکا، گا۔ کیو کند اب اس بے چارے کا علب عل نہیں



" کرامت" کے تفظی معنی عزت کے ہیں۔ کسی ولی اللہ کے لئے یک عزت بست کائی ہے کہ وہ اللہ تعالی کا دوست ہے۔ اور معلوم ہے میچ دوست دہ ہو تا ہے جو دوست کی ہریات مان ہو اور اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت رکھتا ہو۔ ایسے تی بلند بخت او کول کی شان میں افلہ تعالی نے فرایا:

اَلاَ إِنَّ أُولِيَا ٓ عَالَٰهِ لاَ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَهْ وَلَوْنَ ("الِيمَى اولياء الله پرندكوئي خواب ہے نہ وہ غم كما كيں ہے")

دو سرے مقام بر فرمایا:

اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمُتِ إِنِّي التَّوْرِ

"الله تعالى ايمان والول كا دوست به وه النيس الدهيرول سن نكال كر النيس الدهيرول سن نكال كر الدوشني كي طرف سال جاتا به".

ا یک اور مقام پر ارشاد فرمایا می الله کے محبوب و معزز فرشتے ان کے پاس آکر کہتے ہیں:

اَلاَّ تَحَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوا وَالْشِرُوا بِالْحَنَّةِ الْلَتِي كُنْفُمْ تُوْعَدُوْنَ ٥ تَحْنُ اَولِيَا فَكُم فِي الْحَرْوةِ الدُّنْهَا وَفِي الْأَجْرَةِ

" تتهیس ہراسال اور عملین ہونے کی ضرورت شیں تم جنت کی بشارت سنو۔ وہ بنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ہم دنیا میں بھی تمهارے دوست میں اور آخرت بھی تمهارے سائقی ہیں"۔

اندازہ فراسیتے کہ اولیائے کرام کاکٹنا بلند مقام ہے؟

 ئے ملائکہ کے محبوب ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہیں نمیں کما کیا کہ وہ مشکل کشاء ' حاجت روا ' فریاد رس اور حاضرو ناظر ہوتے ہیں۔ اور دور و نزدیک سے نکار منتے ہیں۔ اور ہر آن اپنے مرد کے ہاس ہوتے ہیں ؤ غیز ذالِكَ مِنَ الْمُحْرَافَاتِ.

ارباب او جداورایسے "وستول" بیں ایک فرق او بیہ کہ اہا کہ دیث ہراس معیاریہ فخص کو ولی النے ہیں جو ایکن اور تقوی کی اعلیٰ معراج پر فائز ہو۔ اور جو اس معیاری ہوا نہ انرے وہ اسے ولی نہیں مانے۔ محر "ورست" اگر ناراض نہ ہوں تو ہم یہ کسنے کی جمارت کرتے ہیں گہ ان کے لئے "ایکان و تقویٰ" کی شرط کوئی خاص ایمیت نہیں رکھتی ۔ وہ جے چاہج ہیں ولی بنادیج ہیں ۔ اور پھراسیے مزعومہ ولی کو بلا جھیک تقریباً کل اللی صفات تفویض کر وسیتے ہیں۔ اور کھتے ہیں کہ ہم انسیں معبود جان کر نہیں پارٹ کل اللی صفات تفویض کر وسیتے ہیں۔ اور کھتے ہیں کہ ہم انسیں معبود جان کر نہیں پارٹ کی مدد کے سلے پکارتا شرک کے جان کر نہیں پارٹ کی مدد کے سلے پکارتا شرک کے دائیں نہیں ہوتا کہ وہ بزرگ ذیدہ ہو یا مردہ ۔ بلکہ دو این شروہ "کو (ندہ ہی مانے ہیں۔ اور ذیدہ سے زیادہ متصرف اور صاحب کرامات دائیا ، کا کہ تا جو اور منکر کہ وسیتے ہیں۔ اور ذیدہ سے زیادہ متصرف اور صاحب کرامات جسٹ دائیا ، کا کہتائے اور منکر کہ وسیتے ہیں۔ اور خص اس بارے ہیں ان کی ہمنو ائی افغیار نہ کرے وہ اسے جسٹ دائیا ، کا کمتائے اور منکر کہ وسیتے ہیں۔

الجوديث ك نزديك ولى ك لئ كرامت اعزاز ب كرشط نيس. شرط واى الجوديث ك نزديك ولى ك ين ايمان اور تقوى مطلب يه ب ك أكر كسى ولى الله عن ايمان اور تقوى مطلب يه ب ك أكر كسى ولى الله عن كرامت سرزد نه جو اور ب شك سارى زندگى سرزد نه جو اواس كى والايت من كوئى فرق نيس پرتا كين آكر وه نعت ايمان و تقوى س محروم جو تو وه ولى دور نيس بو سك و بيس بو سك مين به الله كادوست و اور وه يمان الكر ولى كامعن ب الله كادوست و اور كامعن ب الله كادوست و اور ب جون ايمان ركما بون تقوى كوئى بابت بهاما الله كادوست كل بوسك به وسك به وسك به بابت بهاما كرد وست كران فلاف شرع چات بهاما و در تقوى كوئى ابت بهاما كادر سنتا ب اس كا

عغیرہ و عمل قرآن وسنت کے مطابق ہو تاہے میں مطابق۔

الجدیث کے نزدیک دورانات اکا عنوان فاص اجیت اور دلیسی میں رکھتا۔
کوشہ ان کے نزدیک کرامت جب ول کے لئے شرط بی نہیں تو نظر بظاہراس
موضوع کی ضرورت بی نہ رہی۔ بیز اہلحدیث کے مطابق بنواہ کس قدر احتیاط بر آل
جائے کرور عقیدہ آدی کرامت سے بمک سکتا ہے۔ یا کرامت اس کے ضعیف
استدلال کے لئے تھوڑی بست قوت کا باعث بن عق ہے۔ بخلاف اس کے ضعیف
"دوستول" کا ذیادہ زور بی کرامات پر ہے اورباب بر کی بی نسیں اصحاب دیو بھر بھی
اس لائن جس کائی آگے ہیں۔ ان دونول کی بیان کردہ کرامات بیر، کوئی بست زیادہ اور نمایاں فرق نسیں۔ دہ قریب قریب ایک جیسی بی ہیں۔

یہ جان لینا جاہئے 'وین کا اصل مرکز و محور قرآن دست ہے۔ جو کرامت قرآن وسنت کے خلاف جواسے افتیار کرنایاس سے استدلال کرنا منوع ہے۔ اور ان سے شرکیہ عقائد کا فہوت لانا حمام ہے۔ یہ بہت مخاط وادی ہے 'اس میں مکنہ احتیاط کی خرورت ہے۔

آگرچد دو چار احباب نے ہمیں "کرانت المحدیث" کی اشاعت سے رک جانے کا مشورہ دیا گر ہم نے اسے محض اس نظ نظرے شائع کیا ہے کہ ایک تو اولیائے المحدیث کا مجع تعارف ہو جاتا ہے لو اولیائے المحدیث کا مجع تعارف ہو جاتا ہے لو اکثر نظرت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دو سرے معترضین کی ایک گونہ تشفی ہو جائے اور وہ مطاعد فرالیں کہ اَلْمَحَمَلُلُلُو المحدیث جماعت میں بے شار اولیاء موجود ہیں اور اللہ کے اور ساحب کر است لوگ ہو گزرے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اب ہمی موجود ہیں۔ اور حقیقت میں ول ہمی وئی ہے جو مجمع معنی فضل و کرم سے اب ہمی موجود ہیں۔ اور حقیقت میں ول ہمی وئی ہے جو مجمع معنی میں حال قرآن و سنت ہو۔ اور شایر "مرانات والحدیث" کے مطابعہ کے احد

# 

المحدیث سے نفرت اور بغض میں کچھ کی واقع ہو کر فضا بھتر ہو جاسے۔ اس کماپ کی اشاعت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عوام و خواص میں اولیائے عظام اور ہزرگان کرام سے محبت و عقیدت پیدا ہو ۔ نہ صرف پیدا ہو بلکہ اس میں وکر کول اضافہ ہو ۔ کیونکہ نی زمانہ اس میں خاص کی آ رہی ہے ۔

ہم محرّم مولانا محد اور آیس قاروتی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی عدیم الفرصتی کے باوجود اپنا فیتی وقت نکال کر اور بھی بہت سے بزرگان المحدیث کی کرامات کتاب ہوا ہیں شامل فرماوی ہیں۔ فیجواہ الله اُخسَن اللّجوَ آءِ۔ ذیادہ نہ سسی یہ کتاب کم از کم تاریخی حیثیت سے تو ضرور کانچانی جائے گی۔ اور انشاء الله تاریخ و سرح باب می خوشکواراضافہ کا باعث ہوگی۔

جم انجید سوبدروی اسشنش دائریکشرمسلم پیلی کیشنز لاجور بر سوبدره

### رام جوابرين مي المعتار پيش گفتار

جس طرح آسان کی تزئین ستاروں سے سے اسی طرح زمین کی آرائش عظیم و باکمال لوگوں سے ہے۔ باکمال اور بگان مروزگار لوگوں میں اصحاب علم و فضل اور مقربین بارگاد رب العزت کو نمیشہ ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل رہا ہے۔ اس کتاب میں ایسے بی اخیار وابرار ہستیوں کامبارک ذکر ہے۔

اب خود بی بتائی کد کوئی مخص قرآن و حدیث سے کنارہ کش رہ کر بھلا کیو مگر ول الله بن سکتا ہے؟ کلیے کی ہات سمجھ لیجئے جو مخص قرآن و حدیث سے جس قدر

۱۱۰ م نے اللہ کے طفل سے افراد منا الل مدید " کاحصہ دوم لکے کر اس بی ۱۲ دولیاست مقام کی تقریباً منا را مان بین منا کے کتاب شاکو اور منیدا در معلمان افزاء کردیا ہے ، اللہ تعالی قبل قراست، آجین

زیادہ قریب ہو گاوہ ای قدراللہ اور اس کے رسول کے زیادہ قریب ہو گا۔ اور جو اس سے جس قدر دور ہو گا'وہ اللہ اور اس کے رسول سے ای قدر دور ہو گا، چو تکہ اس نکت مشیقت طراز کو سجعتا ضروری تمااس کو سمجے بغیر بلت آھے نسیں چل سکتی تمی' اس لیے اس بے ذراوضاحت سے روشنی ڈالی جارہی ہے .

دین میں جست ولیل اور بربان صرف معربت محد می الم بین سب بستیوں کو اب می بین میں جست ولی کی اور بربان صرف معربت می کا اور کا بیا ہے گا، اور میں کیا جائے گا، اور حقیقی شان رسالت ہے بھی ہیں۔ اِذَا جَآءَ نَهِوْ اللّٰهِ بِعَظْلَ نَهُوْ مَعْقَلَ ۔

آپ ﷺ اِس وقت ہم میں موجود شمیں ہیں لیکن آپ کی تعلیمات ہم میں موجود ہیں۔ آپ کا اپنا ارشاد گرامی ہے : قَرَکُتُ فِیْکُمْ اَمْرَینِ لَنْ مَضِلُوا مَا تَمَسَّکُتُم بِهِمَاکِمَابُ اللَّهِ وَسُنَتِنِیْ

ای بات کو اقبل نے یوں اوا کیاہے۔

اصل دیں آلد کلام اللہ معظم واشتن پس مدیث مصطفیٰ برجاں مسلم واشتن

اس کے ساتھ میہ بات بھی زمن میں رکھنے کہ قرآن مجید کاوہ سنموم لیا جائے گا جو حدیث نے لیا۔ اور حدیث کاوہ مطلب صبح سمجھاج سنے گاجو خلفائے راشدین و محابہ بزانا چہاہی نے سمجھا۔ اور محلبہ کرام رمنی اللہ منم کے اس مفہوم کو ارجیت و الفنلیت حاصل ہوگی جو انہوں نے خلفائے راشدین یا اہل علم و فقہ محاب سے سمجھا۔ اگر ہم ان باتوں کی پابندی یا پرواہ نہ کریں سے تو اسلام کا حلیہ بگر جائے گا۔ ہملہ محابہ ' آاجین اور انہام ' آبعین اور انمہ وین رخم اللہ اور انمہ حدیث و سنت اس براہ پر چلے۔ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم بھی اسی راہ پر چلیں۔

"الرامات" غيرانبياء محبوبين رب علا بسنيول عدوقوع يذم موتى بين - الناكا انكار ورست تبيل. قرآن و حديث سنه ان كا ثبوت ملتا سبه. البيد خود تراشيده کرامات پیش کرنافلط ہے اور اسے منبروں پر بیان کرنا یا کتابوں میں بھردینااو ر بھی غلط ہے۔ اس سے بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے بہت بڑا نقصان۔ لوگول کے عقائد برئے اور نبوی مشن کو دھیکا لگتا ہے۔ بھلا ان جعلی کرامات سے قرآن و مدیث کے پیش کردوائل عقائد کہتے بدل سکتے ہیں؟ مجمی نمیں ا بر گر نمیں۔ ارباب تفاید و جود جارے بھائی ہیں مرہمیں ان سے بیر کلہ ہے کہ وہ قرآن و جدیث کے خلاف کرامات بیان کرنے کی جسارت کر جائے ہیں۔ ہم برملا کہتے ہیں کہ ہم ہراس قول کو سند ہم میں کرتے جو نصوص قرآن و سنت کے خلاف جو ای طرح ہم ہراس كرامت كونسي مانتے بو قرآن و مديث سے متعادم ہو . كتناصاف سيا اور سيدها ب يه مسلك. كياب كوئى دو مرا مسلك جو ذيك كى جوث يه اعلان كرے جو ہم كرت بين؟ ابھي تك تو ہم نے ابلحد بيث كے علاوه اور كوئي اليامسلك شيس ويكھاجو امیسے اعلان کی جرأت رکھتا ہو۔ اللہ کرے سب کی میں آواز ہو جائے، پھر جھڑا اور اختلاف يى فتم موجائه اورسبايك موجاسي

یہ ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی معجد' یہ الگ الگ ہدارس ' یہ جداجدا نداہب' اسلام کی قوت و شوکت کے لئے خطرناک ہیں از حد خطرناک۔ ہم پوری دنیائے اسلام کی خد مت میں ہاادب عرض کرتے ہیں کہ نقد اپنے اسپے ندا جب و مسالک کی آبیاری ند ارس بلکہ مسلک قرآن و سنت کی آبیاری کریں۔ ای میں عزت و عظمت ہے اور ای میں تون و شوکت ہے۔

کتب بداکاموضوع کرامت ہے۔ کرامت بزرگی اور عظمت کو کتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہاتا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہاتا ہے است کے بزرگی اور عزت آشکارا کرنے کے تعالیٰ جب ہاتا ہے است کا مظرمانا دیتا ہے۔ لیکن اس کے لئے چند ہاتیں جان اسنی جاتا ہے اور بسااد قات قر آدی ان سے ورخور اختناء کر کے حمر داب فکر میں بھن جاتا ہے اور بسااد قات فکر صحیح سے ہاتھ دھو بیشتا ہے وہ ہاتیں ہے ہیں:

- (۱) کرامت دلی کے اختیار میں نہیں ہوتی اللہ سے اختیار میں ہوتی ہے۔
- (۲) سنجیمی دلی کو کرامت کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ جھے سے صادر ہو رہی ہے۔ مگر دوسرول کو اس کی خبر ہوتی ہے۔
- (۳) کرامت (جو لحرتی عادت ہوتی ہے) عموا آنی ادر و تق ہوتی ہے دائی نمیں ہوتی۔ لنذااس سے کوئی دلیل چکڑنادرست نمیں۔
  - (٣) کرامت ول کے لئے شرط نس ولی کے لئے ایمان اور تقوی شرط ہے۔
- (۵) ولی اپنی کرامت کاپر چار شیں کر تا۔ ند پر چار کو پہند کر تاہے۔ منجے ولی سرایائے مجز و نیاز اور پروینگینڈے سے کر پزیا ہو تاہے۔ آگر اس کے برعکس ہو تو سمجھ لیجنے وال میں کالاکالا ضرورہے۔
- (۲) کرامت کا تعلق عمواً ولی کی زندگی کے ساتھ ہو تاہیے وفات کے بعد نسیں ہو تا۔ ہاں اس کے کارناہے ضرور بعد میں رہتے ہیں۔
- (2) "دلایت" کا کوئی سرمیقلیت شیں ہو گا جو کمیں سے جاری ہو گا ہو۔ اس کا تعلق اللہ تعالی کی ذات اقدس کے ساتھ ہو گا ہے۔ وہ جانتا ہے کون دلی ہے

اور کتنا برا ولی ہے۔ جن لوگوں نے اسپنے پاس سے ولیوں کی NAMBERING اور DEFINATION کر رکھی ہے وہ ورست شیس ' شریعت میں اس پر کوئی دلیل نہیں۔

- (۸) جس طرح جمونی حدیث جمعونا قول اور جمونا خواب بیان کرنا گناه ب نمیک
   اس طرح جمونی کرامت بیان کرنامجی گناه ب.
- (9) کرامت اور استدراج میں فرق کرنا بست ضروری ہوتا ہے۔ ورند عمرای کا شدید خطرہ ہے۔ کونکہ "استدراج" اولیاء الشیطان سے مرزو ہوتا ہے۔ جبکہ کرامت ادلیاء الرحل سے ظمور پذیر ہوتی ہے۔ اور استدراج کو کرامت سیجھنے کا صاف مطلب ہے ہوا کہ شیطان کے دوستوں کو رحمٰن کا دوست سمجھ لیا گیا ہے۔ جبکہ شیطان کو ول سمجھنا سرا سرحمرانی ہے۔
- (۱۰) ولی کے لئے عمر خاندان نسب اور عطہ کی کوئی قید نسیں ممسی عمراور ممسی خاندان اور علاقے میں ہمی ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ (بَلْكَ عَشَوةُ كَامِلَةٌ)

ہمارے بال جمالت کا عالم یہ ہے نہ ولی کی تعریف کی خبر انداس کی شرائط کا اللم انداست ہوالت کا ہے اند استدراج سے آگائی اند کرامت کے آداب سے واقنیت اند آفسیلات کا ہے اند القاء المهام اکشف وی اور الن کی اقسام کی اطلاع ۔ جس کو چاہتے ہیں ولی بناد سیت ہیں ۔ جس کی چاہتے ہیں ۔ اور پھرال کر امات سے جو جی چاہتا ہے استدلال کر لیتے ہیں ۔ قرآن احدیث اور مسلک المستّ کو گلدستہ طابق نسیال بنا و ہے ہیں ۔ اور ہے ہیں ۔ اور ہے ہیں ۔ ندانلہ و ہے ہیں ۔ اور اپنے اپنے خود ساختہ ندا ہب کاؤر ند آخرت کی پرواہ اس کیر پہنے جا رہے ہیں ۔ اور اپنے اپنے خود ساختہ ندا ہب کی آبیاری کر رہے ہیں ۔ اس طرح خود ہی گرائی کے غاری جا رہے ہیں اور کی آبیاری کو است کی پرواہ اس کیر پہنے جا رہے ہیں ۔ اور اپنے اپنے خود ساختہ ندا ہب کی آبیاری کر رہے ہیں ۔ اس طرح خود ہی گرائی کے غاری جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور کی آبیاری کر رہے ہیں ۔ اس طرح خود ہی گرائی کے غاری جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور کو سروں کو بھی تو تعرید است میں گرائی سے منازی صدیت حضلُوا الحاصلُوا کا

مصداق بن رہے ہیں ۔۔۔۔ اللہ ہمارے ارباب علم و لطنل کو بصیرت عطا فرمائے کہ جس ہے وہ کام لے کرعوام کالانعام کو صحیح ست کے جاکمیں۔

افسوس! آج امارا دين ..... كون سادين؟ رواجي دين جو جلسول مهلوسون جسنڈیوں اور پہلموں کی رسومات میں مرکوز ہو کر رہ کیا ہے۔ کون سادین ؟ وہ دین جو بهی آدهی دنیار مجهایا مواقعا، وه دین جو بادل کی کرج ارعد کی کژک بیلی کی چیک آندهی کا جلال ماندنی کا جمال مختنم کی فسندک چن کی طرادت مفلق نبوی کی أشير بي الح كر آيا تعاا آج وه ... كمرول مين نظر آنا بي نه بإزارون مين منذيول مين د کھائی دیتا ہے نہ ورہاروں میں۔ آستانوں میں انظر آتا ہے ند مدارس میں۔ بلکہ مسلحد میں بھی کم ہی نظر ۲۶ ہے الاماشاء اللہ کیا کہیں' دل ثق ہو تاہے۔ کلیجہ منہ کو آتا ے 'وہ عظیم دین 'وہ رفع دین 'وہ پر فکوہ دین 'وہ رب کادین 'وہ سب کادین 'وہ کال وين 'وه اكمل دين 'وه منفرد دين 'ود شكن جامعيت واكمليت كاحال دين 'جس كي رعد آساكوند ، وبستان ليمرو كرى لرزت لك جات تن .... آج فريب الديار اور اجنی کی طرح انحیف و نزار انکان ہے چور ان کھڑا کا بھی ادھر آ رہاہے بھی اوھرجا رہاہے 'کیکن اس سے عقیدت و محبت تو ری در کنار کوئی اے اسپنے گھر کے ہاہر بچھے ہوئے نکا پر بٹھانے کے لئے بھی تیار نسیں . . . جو حال مسلم بن عقبل کا دیار کوف میں موا الج وي حال اسلام كاديار اسلام من مورباب. فَلْيَسْكِ مَنْ كَانَ مَاكِيّا -

اسلام نے پہلے عقائد کی بنا رکی اپھراس پر اعمال کی عمارت استوار کی۔ امام کا نتات صلوات اللہ علیہ نے تیرہ (۱۳ برس تک عقید ہے کو پختہ کیا ہیں عمارت کی بنیاد کو رو ڈی سینٹ ڈال کر کو تا جا ؟ ہے 'پھر سرسیے کا جل بچھا کر اوپر مسالے اور بجری کا آمیزہ ڈالا جا ؟ ہے۔ جتنی بزی عمارت بنانا مقصود ہو اسی قدر مضبوط بنیاو بنانا پڑتی ہے۔ چو تکہ یہ دین قیامت تک کے لئے تھااور سب کے لئے تھا اس لئے اس کے عقیدے کی بنیاویں بھی ای قدر مضبوط ' پائیدار اور طاقتور بنانا چاہتے تھیں چنانچہ ای طرح مضبوط اور باقتہ بنا کیں۔

بے شک کرامات کتاب و سنت سے خابت جی اور جو کرامات قرآن و حدیث بیں وارد چی ان کا انگار جائز نہیں۔ ان کا انگار ای طرح ہے جس طرح قرآن کا انگار ہے۔ لیکن و منعی اور خود ساختہ کرامات کی نشرواشاعت اور پر چار کرنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ کرامت گھڑنا بھی برا ہے۔ گراس کو کتابوں بیں لانا اور پلک بیں مشہور کرنا اور بھی برا ہے۔ گراس کو کتابوں بیں لانا اور پلک بیں مشہور کرنا اور بھی برا ہے۔ امید ہے علائے ذی و قار ادھر خصوصی توجہ فرمائیں گے۔ آج کی ان ان کرامات کے ذریعے نصوص قرآن و سنت کی انجانے بیں تردید و تعلیط ہو من میں ہورجہ گھناؤنا جرم ہے۔

پی کرامات کی تعداد کوئی حدے زیادہ نہیں اور جواللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ الن کرامات کی تشمیر قطعاً ناپند جانے ہیں۔ بلکہ جس سمی نے ان کی کرامت دیکھی ہو تو اسے منع کرتے ہیں کہ جرگز سمی سے بیان نہ کیا جائے ....... اس کے ساتھ یہ بات نہ بھولنی چاہیے کہ کرامات کا مانٹا کوئی اسلام کا بھم نہیں 'نہ یہ ایمانیات ہیں داخل ہے ، یالفرض آگر کوئی خفص ماسوائے قرآن و حدیث ہیں دارد شدہ کرامات سے اور کرامت کو شیس مانٹا اور چاہے وہ مجی کرامات ہی ہوں ان کا افکار کر وہتا ہے تو وہ کافر ضمیں ہو جاتا 'نہ اس کے ایمان میں کوئی فرق پڑتا ہے ۔ وہ بغضلہ تعالی مسلمان کا مسلمان کی رہتا ہے۔ قرآن و حدیث کی افکار کر دیتا ہے کہ قرآن و حدیث کی بیان کردہ کرامات سے انکار سے دراصل قرآن و حدیث کا افکار لاذم آگ حدیث کی بیان کردہ کرامات سے انکار سے دراصل قرآن و حدیث کا افکار لاذم آگ

اب خور کیجے ، کمی کرامات کی آٹریس جھوٹی کرامات بیان کرناایک جرم ہے۔ جھوٹی کرامات کو کتابوں میں جمع کرناادر پھرمنبروں اور اسٹیجوں پر بیان کرنا دو سرا جرم ب. اور مران جمون كرامات م شركيه عقائد فابت كرنا تيسراجرمب.

اب بہ تین فردہائے جرم عائد ہو تنیں 'یہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر فضبناک کرنے والی باتیں ہیں' آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور بہ کس قدر فضنائی ہے کہ اس مسلک کانام 'مسلک الجسنت رکھا ہوا ہے۔ اور ذرا نہیں سوچنے کہ بہ قرآن وحدیث کے سراسر خالف مسلک' آخضرت مٹن کیا اور فرانہیں سوچنے کہ بہ قرآن وحدیث کے سراسر خالف مسلک کیے ہو سکتا ہے اور محابہ کرام اناتہ کا مسلک کیے ہو سکتا ہے ؟ ہم یہ باتیں کوئی دل جلالے کے لئے یا خوشی سے نہیں کر رہے بلکہ بڑے دکھ اور تکلیف سے کر رہے بلکہ بڑے دکھ اور تکلیف سے کر رہے ہیں۔ اور وعاکرتے ہیں کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو صحح معنی ہیں اللہ نت بنے کو توفیق عطا فرائے۔ آئین۔

بات کوئی وجیدہ خیس جھر مند باسانی سجھ میں آسکی ہے۔ اور وہ یہ اولیاء اللہ ہے مراواللہ کے دوست ہیں۔ اور ان کی دو علامات ہیں اللّذِیْنَ المنفواؤ کھائوا اللہ اللہ ہے مراواللہ کے دوست ہیں۔ اور ان کی دو علامات ہیں اللّذِیْنَ المنفواؤ کھائوا اللہ ان رسول پر ایمان ثانا ہے۔ اور تقویٰ پر بیز گاری کو کہتے ہیں۔ پر بیز گاری میں پہلا پر بیز شرک سے پہنا ہے۔ اور تقویٰ پر بیز گاری کو کہتے ہیں۔ پر بیز گاری میں پہلا پر بیز شرک سے پہنا ہے۔ جو آدمی ونیا جمان کے گناہوں سے پہنا ہے گرشرک رادہ اللہ اور رسول بر بیز کر آدہ اللہ اور رسول بر بیز کر آدہ کی دنیا جرم قرار دیا) سے معلی پر بیز کر آدہ کیونکہ پر بیز گار کہلا سکتا ہے؟ ایسے مخص کو متی کہنا اور ولی اللہ مضور کرنا اللہ اور اس کے درست ہو سکتا ہے؟ ایسے مخص کو متی کہنا اور ولی اللہ مضور کرنا اللہ اور اس کے درست ہو سکتا ہے؟ ایسے مخص کو متی کہنا اور ولی اللہ مضور کرنا اللہ اور اس کے درست ہو سکتا ہے؟ ایسے مخص کو متی کہنا اور ولی اللہ مضور کرنا اللہ اور اس کے درست ہو سکتا ہے؟ ایسے مخص کو متی کہنا اور ولی اللہ مضور کرنا اللہ اور اس کے درست ہو سکتا ہے؟ ایسے مخص کو متی کہنا اور ولی اللہ مضور کرنا اللہ اور اس کے درست ہو سکتا ہے؟ ایسے محتم کو متی کہنا اور ولی اللہ مضور کرنا اللہ اور اس کے بینا وہ ہو کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کی بینا وہ سے کہنا ہوں ہوں کہنا ہوں کا کہنا ہوں کہنا ہوں کرنا ہوں کہنا ہوں کی دینا ہوں کہنا ہوں کی کہنا ہوں کرنا ہوں کہنا ہوں کی کرنا ہوں کرنا ہوں کہنا ہوں کرنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کرنا ہوں کہنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کرنا ہوں

اب الله! خود بى انصاف سے فرمائيے كه جس مخص كاعقيده توحيدو رسالت بى مترازل ہو اور وہ شرك كى ولدل ميں كھنے كلئے تك نيس ابوا مترازل ہو اور وہ شرك كى ولدل ميں كھنے كھنے تك نيس اور جو ولى الله بى نيس اور جو ولى الله بى نيس اور جو ولى الله بى نيس اس سے قرامت كا كيا سروكار؟ أكر ايسے مخص سے بحر بھى كوئى ترق عاوت اور

## (34 ) - 34 () - (1/ 3)

مجیب و غریب بلت دیکھیں تو وہ کس طرح کرامت کملا سکتی ہے؟ دہ شعبرہ ہو گایا جادد ہو گایا کسی جناتی عمل کا نتیجہ ہو گا۔ کرامت نہیں ہوگی۔ اور یہ بات ہم نہیں کتے سب جید علاء کہتے ہیں کہ جس کا عمل توحید و سنت کے منافی ہو وہ اس ک کرامت نہ ہوگی بلکہ استدراج ہوگا۔

ونیایش ہر پیزی اصل بھی ہے نقل بھی۔ جیسے شد 'شرمت عرق ابھ ہرا دودہ ' سکی وغیرہ ، اس طرح اولیاء بیں بھی یہ دونوں اقسام پائی جاتی جیں ایک اصلی اولیاء ا دوسرے نقلی اولیاء . . . . اصلی اولیاء کو اولیاء الرحمن کہتے اور نقلی اولیاء کو اولیاء الشیطان کہتے ہیں ، ان دونوں بیں فرق کرنا ضروری ہے بہت ضروری ۔ کسی نے کیا خوب کما ہے ۔

> حق و باطل میں تو رکھ پیچان اے اہل تمیز! عکسیا معری کے دموکہ میں نہ کھاتا چاہئے

علاوه حقوق العباد كي ادائيكي ميس بيش فيش اكل حابل اور صدق مقال ميس يكتاسة زمانہ ' خدمت خلق کے جذبہ صادقہ سے سرشار الودید وسنت کے علمبروار 'شرم و حیاء کے نغیب اکتماب علوم نبوی کے لیے بیتاب اکد و مدینه منورہ کے والہ وشیدا ا مريدان باوسفاكي بصلاح ميس منهمك واستكه ذاتى اور كريلواحوال وكوا كف ميس اسوه رسول كا رتك الن كي اولاد اللي عم رنك "ان كالنك الك الك الكَلْيْنَ يُسَادِ عُوْنَ فِي الْحَيْزَاتِ اور وَاللَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهْوِ مُعْرِطُونَ كَى عَمَلَ تَعْيِرِ - - - تَعْوَىٰ ال كا او زهنا اخلاص ان کا مجھونا۔ ۔۔۔ مختصریہ که ان کی بوری زندگی قرآن و سنت کے سائیج میں وصلی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے بزرگان باصفاہ ماری آ تھوں کا کرواور بمارے سر کا آج جارے سیل میرو محبت کا مرکز اور آمادگاہ ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ بیہ باعظمت و ابر كت لوك الك تعلك رين اور صاف بجانے جائيں. موسكانے كه بيه عام لوگول بين بي جول . عام كاروبار زندگي ميز، مصروف باين جائين- اور كفي بھنے یا اعلی عمرہ لباس میں ہوں ایسے لوگ اگر کہیں یائے جائیں تو ان کی ضرور مجلس كرس - ان سے بسرصورت رابطه ركھيں - ان كى جس تدرعزت كريں كم ہے - اكلى جس قدر خدمت بجالا کیں تھوڑی ہے۔ ان سے مشور ہے لیں۔ ان کی رہنمائی ہیں جلیں۔ بید اللہ کے صبح محبوب ہیں ۔ بیہ نهایت عزت واحزام کے قابل لوگ ہیں۔ ہم سب بزرگان دین و ملت کو احترام کی نگاہ ہے ویکھتے ہیں اور دعاکو ہیں اللہ سب کواسینے قرب سے لذت آشنا فرائے "محراثا خرور عرض کریں محے "کہ نمسی کی ا رامت کو دیکھنے یا سنے سے پہلے خود وس کی جانچ پر کھ کرلیس کہ آیا دوول ہے بھی یا نمیں؟ کویا کرامت کے صدق و کذب کا نحصار واایت کے صدق و کذب برہے۔ اگر ولايت مي ب تو كرامت بحى حي ب. اور أكر دلايت جهوني ب تو كرامت بحى جھوٹی ہے۔ جیسے ہر چیز ہیں ورجہ بھری ہوتی ہے۔ مثلاً بہ 'بمتر' بمترین ، اسے اصطلاح ہیں تفضیل کئے ہیں۔ تنظیل نقسی ' تنظیل بعض اور تفضیل کل ، ای طرح ایمان و تفضیل کئے ہیں مدارج ہیں' بلند ورجہ ' بلند تر ورجہ ' بلند ترین ورجہ ۔ اولیاء اللہ کے تیوں مدارج ہیں ، مگر ہو گا۔ اور جو اس تیوں مدارج ہیں ، مگر ہو گا۔ اور جو اس سے اور کے در سے پر ہو گا دہ رہ ہیں اس سے بھی بلند ہو گا۔ اس سے اولی در سے ور ہوگا۔

لیکن ہے ہات ذہن میں رکھیں کہ اولیاء کا ایمان و تقویٰ ہے شک دیکھیں'
لیکن اس کی ہاپ بقل شروع نہ کرویں۔ کیو نکہ اولیاء اللہ کے حدود اراجہ کا جانجا' ہانا
یا تولنایہ ہمارا کام ہے نہ منصب ۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعاتی ہی بمتر جانا ہے کہ کون
کس معیار ایمان و تقویٰ کا حال بزرگ ہے۔ پہلے درجہ کا ہے یا دو مرے درجہ کا یا
تیسرے درجہ کا۔ کرامت بزرگ کو کہتے ہیں اور بزرگی کا انحصار عقیدہ' اظامی اور
عمل پرہے۔ عقیدہ وافل میں اندرکی کو نہتے ہیں اور بزرگی کا انحصار عقیدہ' اظامی اور
عمل پرہے۔ عقیدہ وافل میں اندرکی کیفیات ہیں۔ ہو ہم میچ طور پر ہمیں جان سکتے نہ
بید جانناہ اری ذمہ واری ہے۔ رہا قمل' یہ آگر چہ خارجی کیفیت کا نام ہے لیکن اس کا
انحصار بھی اخلاص اور عقیدہ پر ہے۔ اور یہ دونوں اندرونی کیفیات ہیں۔ اور جیسا کہ
انحصار بھی اخلاص اور عقیدہ پر ہے۔ اور یہ دونوں اندرونی کیفیات ہیں۔ اور جیسا کہ
ہم نے کہا ہے کہ کمی کی اندرونی کیفیات کو ، جزائند تعالیٰ کے کوئی نہیں جاتا۔ ہاں ' یہ
ہم نے کہا ہے کہ کمی کی اندرونی کیفیات کو ، جزائند تعالیٰ کے کوئی نہیں جاتا۔ ہاں ' یہ
ہم نے کہا ہے کہ کمی کی اندرونی کیفیات کو ، جزائند تعالیٰ کے کوئی نہیں جاتا۔ ہاں ' یہ
ہم نے کہا ہو تا ہے۔ اور قاعدہ ہے اَلْفَلِیْلُ کَالْمَعْدُ فِیْمَ یعنیٰ کمی چیز کا قلیل

ان تمام ہاتوں کا ماحاصل میہ ہے کہ صبح دلی کی بہچانناادر کرامت کی شناخت کرتا اتنا آسان کام نسیں کہ جس قدر سمجھ جاتا ہے۔ اگر آدی میماں بھسل کمیاتو سمجھ لیجئے کہ دور جاگرا۔ ہمارے ہاں عام طور پر ننگ دھٹرنگ میماز روزہ سے دور ' قرآن و سنت سے تفور لوگوں کو ولی مجھ لیا جا ؟ ہے۔ طالا تک ان میں اور والایت میں مشرق و مغرب کافاصلہ ہو تاہے ، ایسے بی لوگوں کو د کھے کر کسی نے کماہے ۔

کار شیطال ہے کند نامش ولی مر ولی ایں است لعنت پر ولی

جب ہم شرایوں کہایوں اور اس قماش کے لوگوں کی دلایت و تحریم سے اثغار کرتے ہیں یا ان کے استدراجات کو کرامت نہیں کہتے یا انہیں خدائی اوصاف سے متصف نہیں مانتے تو بعض لوگ غصے میں آکر ہمیں ولیوں کا گستاخ اور بے اوب کمہ دیتے ہیں۔ حالا لکہ یہ ناروا جملہ ہے۔ سن لیجے، ہمیں سب کچو منظور ہیں محرہم کمی صورت ایسے لوگوں کی ہم نوائی افقیار نہیں کر سکتے۔ اور بے دین لوگوں کو دئی نہیں کمہ سکتے ہیں۔

جن لوگول نے لاعلی و جمالت کی دجہ سے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ المحدیثول میں نہ کوئی ول ہے نہ صاحب کرامت۔ وہ براہ کرم ضد کا چشمہ اٹار کر دیکھیں اور ، کتاب کم اکا کھلے دل ہے بغور مطالعہ کریں اور پھرخود ہی فیصلہ کریں کہ ان پچاروں کے قول میں کمال تک صدافت ہے؟

دعاہے کہ اللہ تعالی کتاب بھا کے مصنف پہلشراور اوارہ مسلم پہلی کیشتر الهود اسور دوارہ مسلم پہلی کیشتر الهود اسور در کے معاونین کو جزائے خیر عطا فرائے کہ انہوں نے اس کتاب کو شائع کر کے بہت سے اعتراضات کا تہ صرف اندفاع کیا ہے۔ بلکہ مسلک توحید و سنت کا پر می بلند کرنے کی بوی شاندار کوشش کی ہے۔ فَجَوَاهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْجَوَاء

مخلص محدا دریس فاردتی موجدره اعتباع کو جرانواله



## (۳) حضرت مولا ناعبدالمجيد خادم سوېدروي رمته نه ا

(مهم/ جمادي الاول ويعلاه ألزمبر و 1940)

#### رسالهمسلمان

تہانی کا ایک ذراید اخبار بھی ہے۔ چنا نچرمولا ناعبد الجیدر مند الله علیہ نے اخبار کو ذریع بھی ہے۔ اخبار کو ذریع بھی ہے۔ چنا نچرمولا ناعبد الله علیہ ماہنا میں آپ ہے اسمال ان کے نام سے ایک ماہنا میں ہوں کی اور اس کے ساتھ بھی کا میں ہے تاہوں کی اشاعت کے لئے "مسلمان کمینی" کے نام سے ایک

€ 39 \$ هجي المتعادلة المتعادلة المتعادلة المتعادلة المتعادلة المتعادلة المتعادلة المتعادلة المتعادلة المتعادلة

ا شاعق ادارہ قائم کی جس کے تحت بیسیوں کیا ہیں شائع کیں۔ ماہندا مسلمان '' ایماییا ، تک ماباندر باراس کے بعداس کو بغت روز وکرو یا میار

#### جريده المحديث

جماعت ابل مدید کامتول ترین اخبار فی الاسلام اعزت مولانا فی الندام ترتری اخبار فی السلام اعزی مولانا فی الندام ترتری احباری اوا در آیست کاف این می اعزاد با در آیست کاف این می امران مدین امران ترای است کاف این می میان این کامیان سے جاری دیا گفتیم ملک کے وقت یہ اخبار بند بر آیا ۔ حضرت مولانا عبد المجید موجدوی رحمت الندعایہ نے اس کی تجد بدسو بدروی رحمت الندعایہ نے اس کی تجد بدسو بدروی رحمت الندعایہ نے اس کی تجد بدسو بدروی است الله الله عدید نے اس کی تجد بدسو بدروی رحمت الله عدید نے اس کی تجد بدسو بدروی کیا۔ جو اس اس اکتوبر می و وال است می اوارت میں شائع بوتا رہا اور پھر آپ کے قریباً ایک سال بعد تک آپ کی دوارت میں شائع بوتا رہا دوارہ منت روز و سے ماہا مدید میں سیاتی دورہ سے ماہا مدید میں سیاتی دورہ سے ماہا مدید سیاتی دی ہوں۔ سیاتی دی ہوں۔

مولانا عبدالجيد مرحوم أيك بلندنظر عالم شعله نوا خطيب اور مائے ہوئے انتظام ہے۔ اعلی پایہ کے ادیب اور سحائل ہے۔ اگر یہ بُدویا جائے کہ آپ کا شار برصغیر کے مقبول ترین خطب اور اعلی تھم میں جونا تھا تو بے جانہ ہوگا۔ مسائل کی تحقیق میں مجری نظر تھی۔ سیاسیات ہے بھی اچھی ولچیں رکھتے ہے ملکی اور عالی خبروں پر آپ کی بوری نظر ہوتی تھی۔ آپ با قاعد کی سے متعدد اخبارات کا مطالعہ کرتے تھے۔ اہم خبروں پر مرزخ نشان لگا لیتے

(۱) حطرت مونان عبدالجيد خادم موجدوي رحت القدعلية بليك انقال كديعة آب ك صاحرا وهوادنا حافظ مجد بيسف طيدا مرحت في جريد والل حديث هاروزه جاري كيا-جوها أرجدوي الأول و ١٣٥٠ وها أوم روا الأول جارى اوالدراة في عدد والإنزاعة تجراح في سروق وتك تهاجت مركى سندا مراح ك الثاحث وقروق بمن معروف تے۔ اس وقت دو ہزی جماعتیں تعین ۔ ایک مسلم میک دوسری کا تھری ۔ آپ شروع میں کا تعرایاں سے داہستارے ابعد ہیں مسلم لیک میں شمولیت افتقیار کی ۔ اور تحریک پاکستان کے سلسلہ میں بھی آپ کی خدمات کا قابل فراموش ہیں۔

۱۳۸ سال تک محافق و نیا سے تعلق رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی سلسد جاری رہا۔ اس کے ساتھ اور طب کو بی و راید معاش سلسد جاری رہا۔ مواد نا مرحوم ایک بعلی بابیا۔ منابا۔

### طبی کارخانہ

طبی دوا خانہ قائم کیا جس کا نام "طبی کارخانہ" رکھا۔ حق کہ یہ ادارہ پاک و ہند میں مضہور ہو کیا اور طب کی اشاعت کے لئے ۳۰ سک قریب لجی کیا ہیں لکھیں۔ اور ایک ماہنامہ اطبی میکڑین" کے نام سنت لکا لئے رہے۔ جوہزا جامع میکڑین تھا۔

#### وفاست

حضرت مولانا عبدالجيد مرحوم الست المشاواء من فيابيلس كمرض من بتنا الموس حضرت مولانا عبدالجيد مرحوم الست المشاواء من فيابيلس كم مرض من بتنا الموسك معالية من الموسك الموسك الما الموسك المعادي الما الموسك المعادي الموسك المسالية الما الموسك المسالية المسالية

### توی ومل خدمات

حفرت مولان عبدالمجید خادم موہدری رصندالند علیہ کی تو کی خدمات مجی قابل قدر آپ ۔ شروع میں کا گھری ہے واپستار ہے کمر جسب کا گھری ہے اپنی ہندونواز پالیسی پرزیادہ زوروینا اور مسلمانوں کوور پردونتھ من پہنچانا شروع کرویا تو بہت سے مسلمان زهائے کرام ہے کا گھری ہے ملیحد کی اختیار کری ۔ ورمسلم میگ میں شامل ہو مجے ۔ آپ نے بھی مسلم کے کرانات المتیار فرما کی مسلم لیگ میں شائل ہونے کے بعد آپ نے تو یک ایک کے ایک ایک مسلم لیگ میں شائل ہونے کے بعد آپ نے تو یک پاکستان میں ایشتر مضایان میں ایشتر مضایان میں ایک دور آپو یک پاکستان سے دوشتاس کرایا اور افغان با فریک فاریک فاریک

#### ذاتى حالات

مرايا

موانا عبدانجید موہدردی کا قدمیان ومناسب جسم دو برا رنگ کھالا ہوا گندی مائل بہ سپیدی :ک ستوان آ کھیں بری جموی حیثیت سے سرایا بڑا وگش تھا۔ بدن بہت گندھا ہوا اور مغبوطا درا عصاب طاقتور تھے۔ ساری عمر علی مشاغل اور د افی کا موں جس گزری تھی ۔ طبیعت میں استقال اور عزم تھا۔ جسمانی مشعت خوب کرتے تھے۔ خوبرو فرخندہ دوا محت منداور بڑے و پی زید تھے ۔ گل بازار میں آ رام سے چلتے ۔ مگر جب اپی زبین میں جاتے تو بہت تیز چلتے ۔

لباس

آب سادہ محرصاف سخرازیب تن کرتے تھے۔ شلوار تھین سٹروانی اور ترکی تولیا بہنتے تھے۔ گاڑی کا استعال بھی کرتے تھے اور موسم کر ما میں تہر بھی استعال کر نیتے تھے۔ جب آپ وابر تشریف لے جائے تواجھ لباس میں ہوتے۔ جس میں آپ بہت بھتے تھے۔

كمانا

کے نے کا چھا ڈول تھا۔البتہ کوئی خاص اہتمام نہ تھا۔جیسا ل جاتا کھا نے ہے۔لیکن آ پ کے تھریش کھانا معیاری اور بہت خوش ڈائنٹہ پکیا تھا۔موسی مجلوں کے خصوصہ آم کے بہت توقیق تھیں ۔خوش خور اک تھے۔اورخوراک خوب میر ہوکر کھا تے تھے۔



آپ طبعہ ساوہ اور تکلفات کے میرا ویتھے۔ آپ کو صاف سخری زندگ پائد تھی۔ تکلفات ان کئے ذوق کے خلاف جھے۔ اس لئے بقدر ضرورت نیکن بہت صاف سخرا اوچھا اور عیاری سامان رکھتے تھے۔

#### فضائل واخلاق

فضائل واخلاق کا پیکر تھے۔ علم وطومتانت و جیدگی تو ہض واکساری ان سے محیلہ افغاق کے جلی عنوانات سے حلیفا بڑے نرم خواور مقمل عزان سے ۔ انہائد انہائز اور ہا کوار ہا سنا پہنڈئیل کر جے شے۔ اور غسر آ تو چبرے کے تغیر تک محدہ در بتا۔ اور انسر درت پرتی تو وائٹ سنا پہنڈئیل کر جے شے۔ اور مند پر بات کرد ہے تھے۔ نیبت انجفلی تصفائی ندگئی۔ اگر سی سے سیاسی یا ملی افتقاف ہوتا تو زبان سے اظہاد زم الفاظ میں کرتے افتی اور در تی ان سے سیاسی یا ملی افتقاف ہوتا تو زبان سے اظہاد زم الفاظ میں کرتے افتی اور در تی ان سے مزان کے خلاف تھی۔ بڑے مدیر انباض المالی تھے۔ اور خوش فصال تھے۔ اگر انسران میں اوسیاف و کمانا سندکی وجہ سے آ ہے کا نہا بت احرام کرتے ہے۔

### متانت و<u>کم سخنی</u>

#### اعتمادوحسن ظن

باہمی محبت احسن طن اور اعتادان کا اصول زندگی تھا۔ ان کا قول تھا کہ میں برطفی کو اچھا کہ میں برطفی کو اچھا سمیرا اچھا سمجھتا ہوں جب تک وہ اپنے آپ کو برا ثابت نہ کرے۔ محبت احتاداور احترام میرا دستورالعمل ہے۔ چنا نچے جب ہے میں نے ساصول اپنایا اس وقت سے بحصر زندگی سکے ہر موز میں کا میانی بوئی ہے۔ آپ سرتھیوں کو بھی باہمی احترام ومحبت اور حسن تلنی کی تلقین نُر ماتے رہے تھے۔

#### درس وتذريس كاذوق

آپ نے کیل تعلیم کے بعداسلام کی اشاعت کے لئے زہائی وفظ ونڈ کیر کے ملاوہ
افبار کو فر بعیہ بنایا اور ملک بھر بیں جگہ جگہ ورس وقد رلیں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہمارے مخلہ بیں
ملک عنائت القدعر اتی مرحوم کے گھر کی سال مجھ کے وقت آپ نے قرآن ن وحدیث کا درس
دیا۔ اس ورس میں آپ نے نے قرآن مید دور حدیث کی کتابوں میں مفتلو ق المصافح کریا من
الف لیمین تر ذی اور نسائی کا درس دہا۔ اس کے بعد دو ہارہ قرآن مجید کا درس شروع کیا کہ
پ نیا۔ ہو گئے اور سیسلسلہ منتقطع ہو کیا۔ آپ کا درس بن اشا ندار اور جا ندار ہوتا تھا جس میں
کانی حاصری ہوتی تھی۔ مردوں کا کرہ الگ تھا مورتوں کا الگ راوگ آپ کے درس کے
منتظر ہوتے تھے۔

#### معمولات

معترت مولان میدالمجیدر حت الله علیه برسادگوں کی طرق معمولات کے پایند تعدران کامعمول عوما بیقا کرنماز فجر کے بعد اپنی زبین پر چنے جائے اور وہاں ووٹین کھنے کام کر ستے ۔اس کے بعد وائی آ کرورس و بینے ۔ اور ایک فار نے ہوتے ان شند کرتے اور اس کے بعد ظہر تک وفتر میں کام کر نے ۔ظہر کی نماز کے بعد ووہارہ وفتر میں عصر تک کام کر ستے اور عمر کی نماز کے بعد پھرز مین پر چلے جائے اور مغرب کے تریب والی آ تے۔اور کھانا کوانے کے بعد مشاء کی نماز تک مطالعہ میں معروف رہے ۔ظمر عصریا مفرب کی نمازے کھانے کے بعد وہیں مند نمازیوں میں مجلس جم جاتی۔ س سے اوکوں کی بے حد بالیدگی

#### معاصرين اوراحباب

ہونی ۔ جس ہے وام بر الطف اٹھاتے۔

### علاء واصحاب علم وفضل سروابط

علماء میں مولان اسید محد داؤد فرنوی " مولانا محد آسیل اسلقی " مولانا احد الدین استفی " مولانا احد الدین احتماد وی " مولانا احد الدین اسید مولانا احد الدین اسید مولانا احد الدین اسید مولانا احد الله شاه بخاری مولانا تاخی سلیمال منصور باری مولانا نور حسین کھر جا کی " مولانا تاخی الله احتماری " مولانا اجام مولانا عملاء الله " مولانا اجام مولانا عملاء الله معلی مولانا معلی موین و فیرجم سے خاص اخلانات تھے۔
الله شاد شاہ بخاری مولانا معلی مولانا معلی دوین و فیرجم سے خاص العلی موین کی و فیرجم سے خاص العلی موین کی و فیرجم سے خاص العلی مولانات تھے۔

#### احباب خاص

جیدا کدعرض کیا جاچکا ہے آپ کے تعاقبات کا دائرہ بہت و تنج تھا البند قصیہ موہدہ ش احباب خاص صرف چنو تھے۔اور ان احباب ٹس بزرگ بھی نثائل بیٹھے۔اور آپ کے بم عربی اور آپ سے بھوٹے بھی منزل:

ملک نیاز نامی عراقی المک نواب خان لوشهروی المک عامی محرصین المک عبدالنی ولد

ملک نان الدین المک غازی محر بنیر المک کرامت القدانور المک حاتی عبدالکریم اسولوی

ابوالحود مدانت الله مولوی حاتم الدین المک رحمت الله المک حافظ محریحقوب المک عراد علی المری المل باری المک عبدالرحمٰن نمک والے المک مراوعی المک مراوعی ملک عبدالنه والے المک مراوعی المک المام خاس المراحم المله المراحم المله المراحم المله المراح خاص المراحم المله المراحم المر

#### تصنيف وتاليف

بیشہ سے سنب کولم کی روش کھیا نے کا بہترین و ربیہ جماع تارہا ہے۔ چہ نچ تپ ب نے سنب تصنیف فر اکر اسلام کی خدمت میں نمایاں کر دارا متنا رفر مایا۔ آپ نے عوام ا خواص مردوں عورتوں بچون بروں فرض سب کے لیے کتا بیں تعصیں ۔ اورتقر بنا ہر موضوت پر تامین ۔ جو بہت پہند کی تشکی ۔ آپ کی چند کتا ہیں یاوگار کی جیٹیت رکھتی تیں ۔ مشا رہبر کان بچوں کے لیے عدیث کی تماییل میرت الائٹ میرت عاکشر صدیقہ سے بت فاعمته افر هرا والت مندصی ابنے میرت آزاد استاد ہنجاب سیرت شاکی تغییر سور و فاتی بند وشعرا ، کا افتیہ کلام دغیرہ ۔

علاد دانہ یں آپ اپنے وقت کے بہتر ین طبیب بھی تھے۔ چنانچ آپ نے مختلف طبی مبضوعات پر سندد کتب تھیں۔ فرما کر ملک وقوم کی بہتر بین خدمت سرانجام وی۔ آپ ک طبی تنابوں کو بھی آبول عام حاصل ہوا۔ جن میں پانچ بزار بحریات عورتوں کا حکیم جبی تنابع اندول حکیم نیون کا حکیم جبی تنابع اندول حکیم نیون کی سند خواص بادیاں اندول حکیم نیون کی مبند خواص بادیاں اندول حکیم نیون کی جب مشہور وحنداول ہو کیں۔



#### ابتدائيه

چونکہ اہل حدیث کرامت کو ولایت کے لیے نہ ضروری جانتے ہیں نہ شرط قرار دیتے ہیں اور نہ بی کرامات کی فشرو اشاعت کرتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں میں یہ مشہور ہوگیا ہے کہ جماعت اہل حدیث ہیں کوئی ولی نہیں ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نہ کرامات کو مانتے ہیں اور نہ ان میں کوئی اہل کرامت ہوا ہے۔ کہ اہل حدیث "جمو نے ولیوں" کی کین ایسے لوگوں کو یہ خیال دکھنا چاہیے کہ اہل حدیث "جمو نے ولیوں" کی کرامت قرار نہیں کرامت کا افکار کرتے ہیں اور ان کی استدراجی و شیطانی حرکات کو کرامت قرار نہیں وہیں۔ اور ان کی کہ عوام ان سے بد ظن ہیں '''اور کتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ بی کے مشر ہیں۔ اور ان کی کرامات کے بھی قائل شیں۔

مت ہوئی میرے ول میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اہل مدیث کی طرف ہے اس اعتراض کی بایں طور تردید ہوتی چاہیے کہ نفس مسئلہ کی بھی وضاحت ہو جائے 'اور عوام پر بھی یہ روشن ہو جائے کہ بفضلہ جماعت اہل صدیث میں ہے شار اہل کرامت بزرگ ہوئے ہیں۔ یک حقیقت یہ ہے کہ جتنے حضرات اہل حدیث میں اہل کرامت ہوئے ہیں 'استے کمی اور جماعت میں شیں ہوئے ہمرامت کا تعلق ولی سے ہے اور ولی وی ہو سکتا ہے جو سنت کا سچا پروانہ اور رسول اللہ سال کے گاگرویدہ

ان ایسے بھوسلے بیروں کے ملعت کامطالہ کرنے کے لیے جارے ادارے کی کتاب "بیروں فقیروں کے مادے اور کا کتاب "بیروں فقیروں کے مادے "کامطالعہ فرمائیں۔(کاروٹی)

<sup>: \*</sup> اب حالات کافی بھر ہیں۔ اللہ تعالی کے فعل و آرم سے پہلے ہیں نہیں رہ ب ف ف سلف لله علی ڈالگ نہم نے وابوں اور الن کی جعلی کر المات سے خود الن کے مرید باغی ہو ادے ہیں۔ اور الن کے مودی صاحبان نے ہی اب ایسوں کی شرصی شروع کردی ہے۔ افارد تی،

ہو۔ اور ظاہرے کہ اہل حدیث سے زیادہ سنت نہوی کاپابند اور رسول آکرم سالی کے اس میں اور کون ہو سکت ہے؟ آپ ہام کے وال حدیثوں کو نہ دیکھتے کیونکہ نی زمانہ تو کشرت سے ایسے ہی اہل صدیث کملانے والے ہیں ہو "بدنام کنندہ کو نامے چند" ہیں یا "بر عکس نمند نام زقی کانور" کے متراوف ہیں۔ میراتو وعویٰ ان مخلص کے بیل یا "بر عکس نمند نام زقی کانور" کے متراوف ہیں۔ میراتو وعویٰ ان مخلص کے بیل یا الی یا الیوریث کی میں اہل حدیث تھے۔ رسول لوگوں سے ہے ہو صبح معنوں ہیں اہل حدیث تھے۔ اللہ کے بیار سے تھے۔ رسول پاک سالی کم دیا ایسے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ کے ر"ب کو پہنچ ہیں کہ وہ اولیاء اللہ کے ر"ب کو پہنچ ہیں کہ وہ اولیاء اللہ کے ر"ب کو پہنچ ہوں۔ ہرطال کمی اہل حدیث کو دیکھتے اور جانبی کے لیے ضروری ہے کہ یہ وکی لیا جے تک اس کا تعلق نبی نائی ہی کہ یہ اور جانبی کے اور وہ سنت کا کمال آگ پابند ہے۔ اس جس شخص کا حضور نبی آئرم مائی ہی سنت ہے۔ اور وہ سنت کا کمال آگ پابند ہے۔ بیس جس شخص کا حضور نبی آئرم مائی ہی کو وہ اتنا ہی زیاوہ سنت کا کمال آگ ہوگا۔

میں اس مضمون میں پہنے ہزرگوں کا تذکرہ نہیں کروں گا کیو نکہ ان کے ذکر خیر کے دفاتر ورکار ہیں۔ " بلکہ دور حاضرہ کے اہل حدیث حضرات کا نمونہ پیش کے لئے دفاتر ورکار ہیں۔ " بلکہ دور حاضرہ کے اہل حدیث حضرات کا نمونہ پیش کروں گا۔ جن میں سے اکثر کو آپ جانے اور پیچائے ہیں کہ دہ اہل حدیث تنے اور وصاحب کرامت بھی شے۔ اور میں میں اس مضون میں قابت کرنا جاہتا ہوں۔ ووصاحب کرامت بھی شے۔ اور میں میں اس مضون میں قابت کرنا جاہتا ہوں۔

دا اظلامة الجديث ليك ميرو سواريًّا بر جاري او تي كتب ذير تر تيب بين . او طقريب زيور طبع من آرامت او أرور كيت من آجا كم ي أن وافار وقي ا



## فنسالخالعن

### كرامت كي حقيقت

كراست كى تعريف" شرع عقائد " من يول مرقوم ب:

ڟٚۿۊ۫ۯؙٲؙ۫ڡ۫ڕڂٵڔۣۊۣڸڵۼٵۮۊؚڡڽ۠ۼؚؠڸۼۼۑڔڟڡۜٵڔڹڸۮٷۊؚ؋ٵڷڹۜؽۊٙ؋ڡٞڡٵڵٵؽػ۠ۏڽؙڟڡٞٳڔٮٞٵ ڽ۪ٵڵٳؽٚڡٵڹۅؘٵڵۼڞڸٵڞٵڸڿؽػؙۊ۫ؽؙٳۺڹۮۯٵڿٵ؞

"یعنی کرامت اس امر خلاف عادت عامد (یا خلاف قانون قدرت عامد) کو کہتے ہیں ا جو کسی ولی کی طرف سے خلام ہو نہ کہ نبی اور کافر کی طرف سے، جو نبی سے بصورت تحدی ظاہر ہواہے استدراج بصورت تحدی ظاہر ہواہے استدراج کتے ہیں۔ اور جو کافرے صادر ہواہے استدراج کتے ہیں۔

پس "معجزه" ، "المرامت" ، "استدراج" خرق عادت عام ہونے میں مشترک ہیں الینی بظاہر تینوں خلاف قالون قدرت عامہ نظراً۔تے ہیں۔

طانظ ابن تیمیہ رطاقہ نے "مبھڑہ" (جسے شرع شریف میں "آیت" الینی نشان)
کتے ہیں، کے لیے یہ شرط قرار دی ہے کہ وہ امرابیا ہو جس کو جن وائس ند کر
سکیں، تحدی کی شرط کو انسوں نے اڑا دیا ہے ، "استدراج "بینی جو امر کسی کافر کے
باتھ پر ظاہر ہو اور وہ عادت عامہ (قانون قدرت عام) کے ظاف ہو "اس کا خشااور
مصدر قوائے انسانی اور شیطانی کو قرار دیا ہے ۔ ایس معجزہ اور استدراج بالکل الگ
الگ چیزیں ہیں ۔

کراست کے لیے بیہ شرط نمیں کہ وہ ایسی ہو کہ جسے جن وانس ند کر سکیں۔ کرامت بیں بیہ شرط ہے کہ اس کا مصدر واصل (یعنی واقع یا پیدا ہونے کی جگد) قوائے الہیہ اور ملائکہ ہوں یا انسانی قویٰ بی کو اس طرح کر دیا جائے جو عام معمول سے ہٹ کر ہوں 'جن سے صاحب کرامت کا عزاز واکرام سمجھاجائے۔

### خرق عادت

خرق عادت عرف عام میں خلاف قانون قدرت کو کما جاتا ہے۔ در حقیقت ہم اپنے قلیل علم کی وجہ سے اسے یہ نام دے رہے ہیں۔ ورنہ کوئی چیز ہمی ایک شیں " جو ضاف قانون قدرت ہو۔ ہم محض اس لیے اسے " خلاف قانون قدرت " کمہ دسیتے ہیں آکہ ہم خور " قانون قدرت " کا پر را بورا علم شیں رکھتے۔ ہو چیز ہمارے علم اور ضم میں آگئی اسے ہم نے قدرت سمجھ لیا۔ اور جس کونہ جانا ہے خلاف قانون قدرت قرار دے ویا ، پس صحح ہات ہے ہے آکہ جمال میں کوئی بھی چیز خرق عادت یا فدرت قرار دے ویا ، پس صحح ہات ہے ہے اسے جمال میں کوئی بھی چیز خرق عادت یا خلاف قدرت نہیں ہے ، حق کہ معجزات کے سلے بھی اسباب خفیہ ہوت ہیں ، خانوں ہم نہیں جانے ہیں ، دینانچہ شاہ وئی الله محدث رفقاد فرماتے ہیں ،

" خرق عادت سے عادت عامد کے ظاف ہونا مراد ہے۔ بعض صور تول میں ان کے اسباب خفید کا وجود عقل کے دائرہ علم میں آ جاتا ہے اور بعض صور تول میں ان کے اسباب کی مہ تک بہنچہ بجونور نیوت اور عطاائمی کے نائمکن ہو تا ہے۔ عوام کے زندیک میہ دونوں خلاف عادت مجمولات الاسباب ہیں۔ عقداء کے نزدیک قرق ہے۔ عرفاء کے نزدیک ورفی عادت الہم کے موافق ہیں۔ اس لیے خرق عادت کو لفظ " خرق عادت عامد " کے ساتھ تعبیر کرنا جاستے"۔

یس قدرت کا جو فعل عام سنن هبعیہ کے سکسلہ میں ظبور پذیر ہو گاوہ تو اس کی عام سنت اور قانون قدرت کملائے گا۔



اور جو ظاہری اسباب سے علیحدہ ہو کر کسی خاص مصلحت اور حکست کے اقتضاء سے خاہر ہوگادہ خرق عادت عامد میں واطل ہوگا۔

اور یمی خرق عادت عامد جب سمی رجل عظیم کے دعویٰ نبوت اور تحدی کے بعد اس سے صلور ہو تو وہ معجزہ ہو گا جو من جانب اللہ اس کے دعویٰ کی فعلی تقدیق ہے ۔ لیکن اس کے مشابہ جب کوئی خرق عادت امر سمی ہی کے دعویٰ نبوت لینی بعثت اور تحدی سے پہلے طاہر ہو تو اس کو ارباس کتے ہیں ۔

ادر آگر کسی غیر نبی کے ہاتھ پر اتباع نبی کی برکت ہے اس قتم کی خارق عاوات علامات د کھائی جائمیں تو اس کانام کرامت ہو تا ہے۔

اور جب یک علامات کسی ایسے محض سے صادر جول جو کافر ہویا ظاف شرع امور کامر جب یک علامات کسی ایسے محض سے صادر جول جو کافر ہویا ظاف شرع امور کا مرتکب ہوتو اسے استدراج کتے ہیں۔ کیونکہ وہ امور شیطانی اثر ہے ماتھ تعلق بیدا کر لیتا ہے کیا جبلی (پیدائش) مناسبت ان کے ساتھ رکھتا ہے 'تو شیطان اسے اپنا آرہ کار بنا لیتے ہیں، اور مختلف صور تول میں اس کی مدر کرتے ہیں ، کبھی:

(۱) اے دور وراز کی ہاتیں بتلاتے ہیں۔

(۲) دو سرول کے مانی الضمیرے آگاہ کرتے ہیں۔

(۳)اس کے وعمن اور مخالفین کو تکلیف مہنجاتے ہیں۔

(٣) اس کی حاجات جو ان شیاطین کی طافت میں ہوتی ہیں بوری کرتے رہے

بير

۵)اس کی مالی مرد بھی کرتے ہیں۔

(٢) كلب ات مواش از اكر له جات بير.

جب عوام يه باتين ديكيت بن لووه است بهي ولي كن اور محص لكت بن-

حالا نکسه دواس کی کرامت شمی ہوتی' بلکه استدراج ہوتا ہے۔ ہو ہر منکراسلام اور
کافریا مشرک بھی کسی خاص ریاضت و کسرت یا کسی مدقرنہ علم کی بناء پر حاصل کرلیتا
ہے۔ اس لیے بعض صوفیاءاور دائل الله نے کہا ہے۔ 'اک آگر کوئی شخص شہیں آگ
پر چلمااور ہوا میں اڑتا ہوا اور پانی پر چٹما دکھائی دے توجب تک اسے قرآن وسنت کا
تبع نہ پاؤ اسے دلی نہ سمجھو۔ اِنَّهُ لَیْنَس بِوَلِیْ اِنَّهُ شَیْطَانٌ وہ ہر گزول نہیں وہ شیطان
ہے۔ "

### كرامت اوراستدراج مين فرق

كرامت اور استدراج بإدى النظرمين بعض وفت مشتبه اور تنشابه ، و جاتے ہيں۔ ان میں فرق صرف متصف اور خشا کے اعتبار سے ہوتا ہے محرامت کامتصف ولی الله 'مومن اور محب و متبع سنت مو تا ہے۔ اور استدراج کامتصف ممراہ 'فاسق' فاجر ' کافراور مشرک ہو تاہے۔ کرامت میں بشریہ وشبطانیہ کے علاوہ قویٰ ہوتے ہیں۔ اور استدراج میں قوی مبعید و شیطانیہ موتے ہیں۔ اور سیحے والول کے نزدیک الن دونوں میں ایبائی فرق ہے جیسا کہ ایک نجیب الطرفین مولود اور ولدالزنا میں ۔ کہ بظاہر دونوں سنچے بکسال شکل و صورت رکھتے ہیں۔ اور حس طور پر دونوں ایک ہی طرح کی حرکت و عمل کا نتیجہ ہیں۔ اگر محض اس کیے کہ ان میں سے ایک بچہ قعل حرام کا متیجہ اور دو سراعمل مشروع وطبیب کا تمرو ہے۔ ہم پہلے کے تولد کو مذموم اور قائل نفرت اور دوسرے كى ولادت كو محموداور موجب مسرت وانساط سجعة إلى تحبك اى طرح جو "خوارق عادات عامد" اتباع رسول ملي يا اور معبودواحد و کیماکی پرستش کا متیجہ مول' وہ کرامات اولیاء کملاتی ہیں۔ جن کے مبارک و محمود مونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے بخلاف جو "خوارق" اتباع شیطان فت و فور' وطائف شركيد سك شرات سے مول ان كانام استدراج اور فعل شيطاني ب-

پس آب بہتجہ کے طور پر ہمیں صاف صاف کمہ دینا چاہئے کہ کرانات ہے والی نہیں ہیانا جا سک بلکہ ولی سے کرانات کی شاخت ہوتی ہیں۔ لینی عرف عام میں ہیں مشہور ہے کہ جس سے کرانات کاصد ور ہو وہ وئی ہے 'یہ فلط ہے۔ ہاں 'اگر وہ موحد اور شبع سنت ہواور عقیدہ و عمل اور تنویٰ سے ولی فاہت ہو جیسا کہ قرآن و صدیت میں اس کی پیچان آئی ہے تو پھراس سے جو غرق عادت عامد صاور ہوگاوہ کرامت ہو گیں اس کی پیچان آئی ہے تو پھراس سے جو غرق عادت عامد صاور ہوگاوہ کرامت ہو گی۔ یہ سیحمنا بست ضرور کر لیس ورنہ یہ ذکور فرق اور خانہ سیحم بغیراستدرائ اور کی ۔ یہ سیمنا بست ضرور کر لیس ورنہ یہ ذکور فرق اور خانہ سیحم بغیراستدرائ اور جماء کا ۔ یہ شہور ہوگاوں ہی جا پڑتے ہیں۔ عادہ کا اور سیم این میں جا پڑتے ہیں۔ عادہ کا دو شخص جو خن دریا ہو اور باطل کو باطل کرنا چاہتا ہوگا۔ مگر اس کے بر عکس روپ ہی اور جمونی شہرت کا طالب ہمیشہ جموث اور سی میں گذر کرنے کو افتیار و بہند کرے گا۔

## اولىاءاللەكى يېچإن

ائمہ حدیث نے جس حدیث کو "أم الاحادیث" فی "ام الجوامع" کے نام سے المبیر کیا ہے۔ اس میں مدیث کو جہا کیل ایمن نے آنخضرت میں ہیں ہے احسان کے متعلق سوال کیا۔ تو حضور میں ہی جہا نے اور اللہ اللہ اللہ متعلق سوال کیا۔ تو حضور میں ہی جہا نے جوا اِ فرمایا:

اَلْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدُ اللَّهُ كَانَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قُواهُ فَإِنَّهُ فِرَكَ (مَعِيم مسلم كلب الايمان مديث ٩٣)

اس مدیث بیں آخضرت مؤیج سے احسان الیمی افلامی) کے دو در ہے بیان فرمائے ہیں۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ عمادت میں ایسا حضور اور دل کی ہو کہ کویا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہو۔ اسے "مشاہدہ" کہتے ہیں۔ اور اوٹیٰ درجہ یہ سے کہ تصور اور یقین كرے كدالله محصر كمتاب اے "مراقيد" كتے ہيں۔

آج بشے نقبوف اور درویش کے نام سے تعبیر کیا جا تاہے۔ زبان نبوی ہے اسے
"احیان" کما گیا ہے، عوام اور بعض صوفیاء حتم کے نوگ ظاہری احکام کو
"شریعت" اور تصغیہ باطن کو "طریقت" اور مشاہرہ و مراقبہ کو "حقیقت" کہتے ہیں۔
مراس حدیث میں حضور میں تاہد نے نیوں مقالت کا تفصیلی ذکر فرمایا ویا ہے۔ جس
سے معلوم ہو تا ہے کہ دین اسلام میں کال وہی محض ہے مجوان تیول کا جامع اور
عال ہو۔ آگر کوئی محض کہلی بانچ باتوں پر جن رہے اور آئے قدم نہ اٹھائے اور
"احسان" کی عملی تغییر بن کرنہ دکھائے تو وہ بھی ناتھ الائعان ہے۔

پس ایک ولی الله کے سلیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے ارکان فلفہ کا پابند ہو۔ اور پھراپی ساری تو تیس عبادت میں صرف کر دے۔ عبادات میں اعلیٰ ترین درجہ نماز کو دیا گیاہے۔ اور نمازی کے متعلق روایات میں آتا ہے:

ا فُوَّةُ عَيْنِينَ فِي الصَّلُوةِ "تماز ميري آئلهون كي مُعندُك اور ول كي مسرت

"ہـ

اور پر فرایا ۔ الصلوةُ مِعْوَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ . " نماذائل ایمان کی معراج ہے" ارشاد قرآنی ہے ' فَلُدُ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ الَّذِیْنَ هُمْ صَلاَتِهِمْ خَصِبْعُوْنَ بین "ویکی مومن قلاح پائیں ہے جو نمازیں خشوع و خضوع سنت اواکر ہے ہیں " ۔ پھر حضور شاہیم فراتے ہیں کہ صَلَّوْا کَمَادَ أَیْنَمُوْنِیْ اُصَلِّیْ (میج بِقاری مدیث ۱۳۳۱) " نمازالی پڑھو جیسی میں بڑھتا ہوں" ۔

ق اس سے معلوم ہوا کہ حضور مٹھ کیا ہے احسان (تصوف،) کا تمام دار د مدار "نماز بطریق سنت" اوا کرنے پر موقوف مردانا ہے۔ پس جو محض نماز ہیں خشوع و خضوع قائم نمیں کر ؟ طمانیت و سکون اور تعدیل ارکان کی پرداہ نہیں کر تاوہ کہی ولی نمیں ہو سکتا، خلاصہ بیہ کہ آدی رزق طال کا اہتمام کرے۔ زہد افتتیار کرے۔ اور نماز بڑے اچھے طریقے ہے اداکرے۔ جو مخص ایسے کر تاہے۔ بس سمجھ لیکئے کہ وہ ولایت کی راہ پر ہے۔ مگراس کے بر تکس جو مخص حرام خور' دولت کا پجاری اور نماز سے غافل ہو بھلاوہ کیو نکرولی ہو سکتاہے ؟ مجھی نمیں۔ ہرگز نہیں۔

بیخ 'مرشد' صولی' ول کے لیے ضروری ہے کہ وہ تلمع سنت نبوی ہو ادر سنت کا نمایت پابند ہو۔ اور حضور لٹائیام جیسی پرسکون اور ٹھسر ٹھسر ٹھسر کر نماز پڑھتا ہو۔ خواہ اس سے کوئی کرامت سرزو ہویا نہ ہو۔ یہ سب پچھ سمجھ لیننے کے بعد آسے اب کرامت کی شرع حیثیت سمجھئے۔

### کرامت کی شرعی حیثیت

شربیت نے ولی کے لیے کرامت خروری قرار نہیں دی۔ قبدا کرامت کو ہدار والنہت نہ سمجھنا چاہئے ۔ کیونکہ کرامت ولیل والنہت ہر کر نہیں ہے ۔ والنہت صرف ایمان اور تقویل کا نام ہے ۔ اسلام ہیں ہر مومن اور متقی ولی اللہ ہے جو نکہ ایمان اور تقویل کے مختلف مدارج ہیں۔ اور الن تقویل کے مختلف مدارج ہیں۔ اور الن مدارج کا صحیح علم اللہ ای کو ہے ۔ اور ولی اللہ کے لیے معصوم ہونا کو لی مسئلہ نہیں ۔ اور مدارج کا صحیح علم اللہ ای والنہت کے لئے کوئی ناکز پر وجہ ہے ۔ ہمرا عقیدہ ہے کہ سب نے فطا سے بچنا اس کی والنہت کے لئے کوئی ناکز پر وجہ ہے ۔ ہمرا عقیدہ ہے کہ سب مختل اللہ کے ولی شخص لیکن الن سے وقتی فی قبل کے عمل میں ہوا۔ خود صفور اکر میں اللہ کے ولی شخص کہ اللہ کے اللہ کو خطا کا صدور بھی ہوا۔ خود صفور اکر میں اللہ کے ولی مختل ہو کو در بھی اس کے فیاک والے ہیں آگا ہی کہ اس خطا کار ود ہیں جو بھوت تو ہر کرنے والے ہیں آگا ہی است محمد ہے بھی اور الفیل خطا کار ود ہیں جو بھوت تو ہر کرنے والے ہیں آگا ہی است محمد ہے بھی اور الفیل اور الفیل اور ادلیاء کے سرخیل و سرتاج غلقی کر جاتے سے تو بھیا بعد کے اولیاء سے معمولی کی صدور کیوں محال و ممتنع ہو سکت جو سے معمولی می صدور کیوں محال و ممتنع ہو سکت ہو سکت نہیں کہ جس سے معمولی می صدور کیوں محال و ممتنع ہو سکت ہو ہو سکت ہو کہ دست معمولی مور کیوں محال و ممتنع ہو سکت ہو سکت بھی درست نہیں کہ جس سے معمولی می

خطی واقع ہو گئی جھٹ اے اولیاء کی صف ہے لکال دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اولیاء کو کہنز کی طرح صفائر سے بچنا چاہے۔ لیکن ہمیں اللہ والوں کے بارے بیس سوچ مجھ کر راست گائم کرئی چاہیے اور عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہیشہ ان کا احرام ہجا لانا چاہیے۔ اور ان سے ہر ممکن عقیدت و محبت کا روید رکھنا چاہیے۔ یو لوگ ان کی شان میں ناروا جملے ہوئے ہیں وہ ناروا تھل کا ارتکاب کرتے ہیں۔

حضرت ابوعلى جو زمانى رحمته الله عليه فرماست بين:

كُنْ طَالِبًا لِلْإِسْتِقَامَةِ لاَ طَالِبًا لِلْكَرَامَةِ فَإِنَّ نَفْسَكِ مُتَحَرِّكَةٌ فِي طَلَبٍ الْكَرَامَةِ وَإِنَّ نَفْسَكِ مُتَحَرِّكَةٌ فِي طَلَبٍ الْكَرَامَةِ وَرَبُّكَ يَطْلُبُ مِنْكَ الْإِسْتِقَامَةَ .

"استقامت کے طالب ہو نہ کہ کرامت کے طلب کرامت نقس کی خواہش ہے۔ اللہ تعالی کو تو استقامت مطلوب ہے".

حعرت ملاعلی قاری را تھے نے "شرح فقد اکبر" میں حضرت بھیخ سرور دی رہاتھے کا ایک تول نقل کیا ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے:۔

" والمعنى عادین جب جان فشانی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے وائے متقد مین سلف صالحین رخمیم اللہ کے حالات اور ان کی خرق عادات کا ذکر سنتے ہیں تو ان ہیں ہیں خوارتی (ئی نئی اور جیب جیب) کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ آگر ان کو کوئی خرق عادت علامت حاصل نہ ہو تو یہ خیال کرنے ملتے ہیں کہ شاید ہمارے عمل میں قصور ہے۔ آگر وہ حقیقت سے واقف ہوتے تو خرق عادت کو معمول مجھتے۔ اور یقین ہو سے۔ آگر وہ حقیقت سے واقف ہوتے تو خرق عادت کو معمول مجھتے۔ اور یقین ہو سے۔ آگر وہ حقیقت سے واقف ہوتے تو خرق عادت کو معمول مجھتے۔ اور یقین ہو سے۔ آگر وہ حقیقت سے واقف ہوتے تو خرق عادت کو معمول مجھتے۔ اور یقین ہوتے کر ایم اللہ عن اللہ نیا ہی ان کا ارادہ بختہ ہو جائے۔ اور اسباب فاہری سے دست ہوارہ ہوتے کہ نامی کو استقامت پر مجود کرے۔ ہوارہ ہو جائیں۔ یس صادتی داسبانی باذکو جائے کہ نامی کو استقامت پر مجود کرے۔ کہ کی دراصل کرامت (عرات اور این کے شاپان شان) سے "۔

امام ابن تيميه رحمته الله عليه "الْفُوْقَانُ بَيْنَ اَوْلِيَآءِ الرَّحْبُهُنِ وَ اَوْلِيَآءِ الشَّيْظَانِ" شِن ايك مِكْد فراتے بين كه:

"اس امرکا پچاننانهایت ضروری ہے۔ کہ بعض کرامات آدی کی ضرورت کی وجہ سے موتی ہیں۔ جب کوئی آدی ایمان یس کروریا کسی چیز کا مقاح ہو توان کرامات سے اللہ پر ایمان توی ہو جاتا ہے اور ماجت رفع ہو جاتی ہے۔ کر جس کا ایمان قوی ہو گا اس کو ان کرامات کی ضرورت نہ ہوگی۔ علو مراتب اور استفناء کی وجہ اس پر کرامت کا ظهور نہ ہوگا۔ یکی وجہ ہے کہ تابعین رحمعم اللہ میں بہ نسبت محابہ کرام برائم کے کرامات کا ظہور نہ ہوگا۔ یکی وجہ ہے کہ تابعین رحمعم اللہ میں بہ نسبت محابہ کرام بھی تابعین کرامات زیاوہ طاہر ہو کیں "۔

يجرامام ابن تيميد راغيراك دومرت مقام پرار قام فرمات بين:

"خرق عادت سے بسا او قات آدی کا درجہ کم ہوجاتا ہے۔ اس لیے آکٹر صالحین الی باتوں سے استفار کرتے رہے جیسے دیگر گناہوں سے قوبہ کی جاتی ہے۔ بعض پر کرانات کا ظہور ہوتا تو وہ انلہ تعالیٰ سے ان کے دور ہونے کا سوال کرتے اور سب کے سب اپنے ساتھیوں اور سالکوں سے کہی کہتے رہتے تھے کہ کرانات پر اعتماد نہ کرنا۔ نہ ان کو مطح نظر قرار دیتا نہ ان سے فوال ہمونا۔ آگر چہ تمارے خیال میں وہ کرانات ہی کیوں نہ ہوں".

المختصرائمہ بدی رحم اندے شری نقط نگاہ سے کرامت کو کوئی خاص ایجیت نمیں دی، نہ اسے دلایت کا بزو قرار دیا ہے، کہ ہر وئی سے کرامت کا صدور ضروری ہے۔ آگر کسی تمیع سنت موسن کائل اور متلی پر بینزگار سے کرامت کا ظہور جو جائے تو اس سے الکار بھی نہیں کرنا چاہئے اور اسے دلایت کا معیار بھی نہیں مجھنا چاہئے ، کہ جس سے کرامت فلاہر جو وہ دئی ہے اور جس سے کوئی کرامت فلاہر نہ ہو خواہ وہ سنتی مربیزگار محب اور تمیع سنت ہی کیول نہ ہو اوہ وئی نہیں ہے۔ ایسا

خلاصہ کلام ہے کہ اولیائے کرام کے لئے کرامت کو ضروری اور شرط قرار دینا بجائے خود غلطی اور اچھی خاصی نمو کر ہے۔ یہ نظریہ رکھنے کے بعد بزاروں لا کھول اولیاء کو ولایت سے خارج کرنا پڑے گاجو بڑی قباحت اور عظیم جسارت ہوگی۔

### ابل حديث اورولي

## (58.2) - (58.2) C destically

فَاتَبِهُ فُونِیْ یُهُ فُونِیْ کُهُ وَ اللّهُ اسوره آل عمران الله الله تعالی نے ان او ول کا استخان الله عند من من کرتے ہیں کہ ہم اولیاء الله ہیں اور ہم الله تعالی سے مجت کرتے ہیں۔ الله تعالی فرماتا ہے کہ جو رسول الله مثل کا تباع کرے گا ہیں اس سے مجت رکھوں گا۔ اور اسے ابنا دوست بنالوں گا۔ پھرجو محتص الله تعالی کی مجبت کا مدی ہو رسول آکرم مثل کی مجت کا مدی ہو بھری منت کی الله میں سے کیو کر ہو سکتا ہے؟ پس بھین جان کی بحق کے لیے اہل حدیث ہونا مغروری ہے اور الجحدیث وی بھین جان کی بحق کر اور وحدیث وی بھین جان کی محت کا دو مدیث ہونا مغروری ہے اور الجحدیث وی بھین جان کی جو قرآن و حدیث گا کر ویدہ اور توحید و سنت کا علمبردار ہو۔ قرآن و حدیث سے مستعنی اور توحید و سنت سے بیزار محض بھلا کیو نکر ولی بن سکتا ہے؟

ذرا غور تو سیجے المحدیث کیتے کے بیں؟ بعض مواویوں نے المحدیث کو ہوا (خو قناک چنے) بنا رہیں کیا ہوا ہے۔ کی بیچارے تو المحدیث کے سلیہ ہے بھی ورتے ہیں۔ «الل " کے معنی "والا" ہیں اور بیل معنی ہیں۔ "الل " کے معنی "والا" ہیں اور صدیث کے معنی جی قرآن اور ارشاوات رسول (مین میں)۔ بال بال قرآن کو بھی صدیث کے معنی جی ۔ خوو آ تخضرت میں کھارشاو کر ای ہے اِن خویز الْحدیث کیا ہے اللہ (معلق قرآن کو بھی الله (معلق قرآن کو بھی الله (معلق قرآن محدیث قرآن مجید ہے۔ جو لوگ قرآن کو بھی مائے وی اور صدیث کو بھی ان بھی آخر خرالی کیا ہے؟

آگر قرآن و حدیث کو مانا کہ ایانا اور پھیلانا جرم ب تو پھرا باحدیث یہ جرم تو کرتے جی اور کرتے ہیں اور کرتے میں بوے سے بوے آدمی کو بھی دین جست نہیں مانے۔ وہ ہم محض کے کردار اور قول کو قرآن و سنت پر چیش کرتے ہیں مگر قرآن و سنت کو وہ ہم محض کے کردار اور قول کو قرآن و سنت پر چیش کرتے ہیں مگر قرآن و سنت کو کسی کے کردار اور قول پر چیش کرنا جائز نہیں سیجھے۔ اب خود ہی تناہیے جملا یہ خوبی دنیا کے کسی اور مسلک ایسانسیں دنیا کے کسی اور مسلک ایسانسیں

ا یکھا۔ ادارے بچھ دوست اپنے اسپنے مخصوص و متعین بزرگول کی پیروی کرتے ہیں اور اس، لیکن آگر وہ یہ تغلید کی ذہمن بدل لیس۔ اور ان کا وہی ذہمن ہو جو اہلحہ بہت بہا عت کا ہے تو ہر مسئلہ حل ہو جا ہے۔ دوہارہ سنتے۔ ہراہام کے ہر قول کو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے گا مرقرآن د سنت کو کسی کے قول پر پیش نمیں کیا جائے گا۔ اہلے دیت کو کسی کے قول پر پیش نمیں کیا جائے گا۔ اہلے دیت کے نزویک قرآن و صدیت کی کادیل و تحریف اور تو ڈ مو از کرنا حرام تطعام حرام ہے۔ اگر "دوستوں" کا یکی مسلک ہو جائے تو آئے ہم آیک ہیں۔ "چشم ما اس دوشن دل ماشاد"

اب فدارا خود كيئ كياد نياك شخة براس سے برا كرصاف اور سچاكو كى اور مسلك ب؟ يا ہو سكن ہے؟ كيا اولياء اس بيارے مسلك ك علاوہ بھلا كسى اور مسلك ك عال ہو سكتے ہيں؟ كيم نہيں . ہمارے ليے تواس كانصور بھى مشكل ہے . ہم حضرت بين عبد النا عليه الرحمة اور جعفرت امام إبو صيفه عليه الرحمة كو الله كاول مائتے ہيں - ہم الن ك بارے ميں حسن ظن ركھتے ہيں ، اور سجھتے ہيں كدوہ دونوں رب ك محبوب اور بيارے اور الله ك فضل سے المحد بث رايني قرآن و عدمت ك حال وعال ) شے . اور الحد يث من شي بلكه المحد بث كر تھے .

اب ہم بنانا چاہتے ہیں کہ جماعت الل حدیث ہیں سے جولوگ بھی اس سنزل پر پہنچ گئے وہ ولی اللہ ہیں ۔ اور ان سے وقتا کوقتا کرامات کا ظہور بھی ہو تا رہا ہے۔ ہم آپ کو بہت دور کے زمانہ کے لوگوں کی ہاتیں شہیں سنائیں گے۔ بلکہ تریب کے زمانہ کے حالات ہیں کریں گے ۔ تاکہ آپ ان سے سبق و موعظت حاصل کر

<sup>(</sup>۱) دیکھے اماری کتاب " تھلیدی ایک غائل مکالد " اس ش آپ کو ایسے بہت سے محکوک و شیمات کا تنظیا۔ بخش جواب لے گا۔

سیس. آکہ آپ طالمین قرآن و سنت سے بنق د ففرت کم کر سیس، اور بدکوئی نامکن بھی شیس ہے۔ کھلے ول سے کاب پداکا مطالعہ کرنے سے عمده اور خوشکوار تندیلی واقع ہو سکتی ہے اور بدکوئی ہمکن بھی نہیں ہے۔ اب اولیائے اہل حدیث کی کرانات کا ذکر کیا جا تا ہے کتاب پداکا کھلے ول سے مطالعہ کریں، اور جلد ہازی سے برگز کام نہ لیس، بلکہ جمال کوئی اشکال پیش آئے بلا تاخیر اہل علم سے رابطہ قائم کریں۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ابھن حل کرنے کی مقدور بھرستی کریں۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ابھن حل کرنے کی مقدور بھرستی کریں۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ابھن حل کرنے کی مقدور بھرستی کریں۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ابھن حل کرنے کی مقدور بھرستی

#### وطلاع

حضرت مولانا محرسلیمان (روڑوی) تک حضرت مولانا عبدالمجید سوہدروی دولیجہ کی کیجا کی ہوئی کرامات ہیں۔ اس کے بعد حضرت مولانا حافظ عبدالمثان محدث وزیر آبادی سے آخر تک بندہ کی جمع کی ہوئی کرامات ہیں۔ الحمد لللہ ان کرامات ہیں کوئی کرامت وضعی 'جمعوثی اور خودساختہ نہیں ہے۔ آگر کسی کرامت کے سیجھنے ہیں کوئی کرامت وضعی 'جمعوثی اور خودساختہ نہیں ہے۔ آگر کسی کرامت کے سیجھنے ہیں کوئی البحن پیش آئے۔ تو شروع سے صفحہ ۲۸ تک دوبارہ مطالعہ کر لیجئے۔ بصورت دیگر علائے راسخین سے رابطہ قائم فرمائیں۔ اور آگر کوئی کرامت واقعی قرآن و حدیث کے معارض ہو تو اسے ترک کر دیا جاتھی۔ (فاروتی)

### (1)

# کرامات حضرت مولاناعبدالرحمٰن صاحب ککھوی" (۱) بعثلی چری فقیرراه راست بر آگیا

مولوی قائم الدین صاحب سکنہ چک ٹرجیوالہ ضلع لا کل ہور (موجودہ فیصل آباد) کا بیان ہے کہ جن ونول میں موفانا عبدالرحمٰن صاحب کے ہاک لکھو کی پڑھاکر تا



تھا۔ ان ایام کا دافتہ ہے۔ کہ ان کے پاس ایک بھتی چری فقیر آیا جس کی داڑھی تو صفاحیت تھی اور مو چیس لمیں لمیں تھیں۔ باتھ میں چٹا ایدن پر کملی اشکل صورت فلاف شرع 'گانا تھا' اور کہنا تھا کہ مولوی صاحب نشہ ٹوٹا ہوا ہے کچھ ونواؤ۔ "ا مولوی صاحب نے ایک طالب علم سے کہا۔ کہ اسے ویک چید دے دو۔ وہ بولا ایک چید سے کیا بنتا ہے اگر دیتا ہے تو پچھ آپ دیں۔ فقیر کا عمل ٹوٹا ہوا ہے۔ نہ بھنگ مل ہے نہ چری 'مولانا نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اور فرایا: "مجھ سے پچھ

= اللَّهُمَّ الْأَلْمَيْ شَهَادةُ إِلَى سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْلِي بِمَلَدِ وَمُولِكَ" تديت مَثُوعَ فَعُومَ س ك. يَمَى كَا يَتَجِدِيدِ مِواكد آبِ بَيَارِ مِو كَنَهُ. وروه السل كي عمرش عالايقند الاسترع كو بروز جعد وي شاوت وكر جنت القبّع عن عافون موت. آب كاقلعد تاريخ من "

#### وردين فيت شوقطب زيل 💎 سادتين دانور ، ابر دام

اینا ہے؟" جوئی اس کی نظرے سے نظر ملی۔ وہ اڑ کھڑا کر محرا اور ایسا کرا کہ ب موش ہو میا۔

طالب علم اس منبطنے کے لیے برصے۔ مردہ ایسا بے حس پراتھا، جیسے مردہ ' تین محفظ ہے ہوش پرا رہا۔ جب ہوش سنبھالا او اٹھا۔ مولانا نے ہوچھا۔ «کیوں ہمالی کیالینا ہے؟" وہ بولا۔ "جو لینا تھا دہ لے لیا"۔ "جو لینا تھا دہ لے لیا"۔ بس جھے "مسلمان" بناد بیخے۔ مولانا نے تجام کو بلوایا۔ اور اس کی موجھیں اور لئیں کواویں ' ماس نے چرس بھنگ سے تو یہ کرلی۔ اور حضرت تکھوی رطافی سے پڑھنا شروع کردیا۔ موادی قائم الدین صاحب کا بیان ہے 'کہ دہ اچھا خاصا عالم اور صوفی بن گیا۔ اور اشارہ (۱۸) برس تک محترم مولوی صاحب کی خد مت میں رہا۔

### (٢) آپ كاجان ليوا آپ كوول دے كيا

ایک بار مولانا موصوف معہ چند طلباء کے نمریر جو لکھوکی ہے قریب ہی تقی عضل کے لیے تشریف لے ترب ہی تقی عضل کی ایک سڑک مرزی تھی' اس علاقے میں ایک محرود ڈوئر نائی محص رہتا تھا۔ جو بہت بڑا زمیندار اور مغرور ومنظر انسان تھا اور اسے المحدیث سے خاص عداوت تھی۔ اس نے بارہا یہ کہا تھا کہ آگر مولای عبدالر من جھے اکیلا کہیں ال میاتو میں اس جان سے مارڈالول گا۔ کیو تکہ اس نے است مارڈالول گا۔ کیو تکہ اس نے است مارڈالول گا۔ کیو تکہ اس نے است مارڈالول گا۔ کیو تکہ اس

<sup>(</sup>۱۷) س ش محود وور کا انتاقسور نیس تها بیت کمراه مولوی کا قسور تها. در اصل ابلید یول کی دعوت و تماخ سے یہ مولوی پر بیتان ہوئے ہیں کہ یہ جاری "بھیزول اگر توجید و سنت کی طراب کول لے جاتے ہیں؟اس سے ان کا کارد بار خمس ہو؟ ہے ، ان کی شرک کی منتول ایر آلی اور مرائی و ب ویل کے اذب ہو ہو تے نظر آتے ہیں ، اس سے وہ ابلید یول کے چھے ہاتھ وجو کر بزے وسیح ہیں۔ اور اپنی تقریروں ا

# ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?) ( 64 ?

كردياك محمود آب كاشد ترين دسمن باوروه جارباب. موانان فرمايا. كدات بااور اور کمو کہ جو کھ کرنا ہے میس کرلے - طالب علم نے آواز وی - کہ میال محمود ا مولوی صاحب بیس ہیں۔ آؤ اور اینے ول کے ارمان نکال ہو۔ محمود آیا۔ مموری سے اترا۔ ابھی مولانا کے سامنے ہی آیا تعاادر آگھ سے آگھ ملی تھی کہ اپنا پہیٹ پکڑ کر بیٹھ کیا۔ اور باسٹ بائے کرنے لگا، حضرت جھے معاف کر و بیجے ۔ میری الملمي تقى مين نے آپ كے خلاف بست كھے كما ، كراب اپني لنطني كا اعتراف كر؟ ہوں۔ اور معانی جابتا ہوں۔ مولانا نے کما، ول معاف کر لو، اور جاؤ۔ اللہ حمیس خوش رسكه . وو كن لكا " حضور! أب كمل جاؤل؟ باتد برهايية اور مجه اينا مريد بنا ليجهُ- چنانچه وه بزا نيك نمازي ادر توحيد و سنت كاعلمبردار بن گيا. اور وه بزيت لوگول کو راد راست یر الیا۔ وہ اکثر آپ کی مجلس میں آتا رہنا تھا۔ اس واقعہ کے راوی مولوی قائم الدین صاحب کا بیان ہے۔ کہ محمود ڈوٹر کی آگھ پر ایک مو پکہ تھا۔ جو ا ہے بہت تنگ تر ؟ تھا۔ اور آ كھ إهانب ليتا تھاجس ہے وہ سخت تنگ أكم اتھا۔ اس نے عرض کیا۔ حضرت اس پر وم کر دیجئے۔ تاکہ اللہ تعالی اس مصیبت ہے بھی شجات وے وہے۔ مولانانے سورہ فاتحہ بڑھ کر دم کیا۔ اور اس پر لعاب زگادی۔ محمود کابیان

## 65 3 da Bar & de de de 11/2 11/20

ہے "کہ اس کے بعد وہ مو بکہ پکھ ایسامٹا کہ تبھی طاہر نہیں ہوا اور جھے بیشہ بیشہ کے لیے اس تکلیف سے نجات مل گئی۔ (۳) آپ کی وعاکی بر کمت

موضع لکھو کی ہے میکھ فاصلہ پر ایک جمیل آباد نامی گاؤں تھا۔ جہاں کا سردار جابال الدین عرف "جلو" بہت بڑا زمیندار اور کئی گاؤں کامالک تھا۔ جلو کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوتی تھی۔ اس نے کئی ہویاں کر رکھی تھیں۔ تمریجر بھی وہ اولاد سے محروم تھا۔

پنجاب میں بیر رواج چلا آ رہاہے۔ کہ جب کسی کے ہل اولاد نہ ہوتی ہو او وہ پیروں افظیروں اور قبروں کی طرف رجوع کر کا پیروں افظیروں اور قبروں کی طرف رجوع کر کا ہے اور ان سے اولاد چاہتا ہے۔ المواجی اسی خیال کا آدی تھا۔ اور جمل کسی فقیر کا پید چلنا تھا وہ اس انھو دوڑ تا تھا۔ ایک یارا سے پید چال کہ فیروز پور شہریں ایک مستانہ ہے جو مجذوب ہے اور ہالکل نگ دھڑ تگ رہتا ہے وہ اس کے پاس کیا۔ اور اس سے جو مجذوب ہولا کالک نگ دھڑ تگ رہتا ہے وہ اس کے پاس کیا۔ اور اس سے بینا مالگا۔ مجذوب بولا کالک نگ دھڑ تک رہتا ہے تو اکھوکی جا۔ جلونے ول میں کہا کہ بینا مالگا۔ مجذوب بولا کالک تاکہ دھڑ تاہد کا کہا کہ اور اس

(۱) اگر شبہ ہو قرصی جمزات کو می "موار" " و دبار" اور " آستانے" بر جاکر ایکے کیجند آپ کو بہ سارے پکھنڈ وہاں نظر آ جائیں گے ، حال لک اگر یہ وقت کام دو تے قرصحابہ کرام برینجائی، شبہ کو مین شاہل کے درفسہ اقدس پر جاکر کرتے ، موالک اگر یہ وقت کام دو تے قرو اور استداو و استفادہ کرتے ہم انہوں نے ہرگز ایسے نہ کہا ، معلوم ہوا قبروں پر جاکر ایسے کام کرنا حرام و محتوج اور آ تخشرت شاہل کی سنت مبادک اور محاب کرام و الل بیت المساد کے بایرکت طریقے کے سرا سرفان سب ، قبین جان لیج یہ طریقہ مسلک اہل سنت و انجامت کے الت ہے ، اللہ تعالی برا باعد عطا فرائے ، آجن (فارو آن)

وہاں تو سب وہال ہی وہالی ہیں۔ بھلا وہاں میٹا کیے سلے گا؟ محدوب نے کما۔ الاكت ما انسير؟ تلخيه بينايها، عنسيل بلكه وإلى على كاله جنواس متنانه كارشادير ککھوکی پائیا. وہاں چوٹی کے بزرگ حضرت مولاناعبدالرحلٰ لکھوی ہی تھے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ان سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مولانا عبدالرحمٰن صاحب نے کما۔ میں دعا تو کر دیتا۔ محر تو منکر قرآن ہے۔ تیرے حق میں میری وعاقعول شیس موگی۔ جونے کمایس نے کب قرآن کا الکارکیا ہے؟ آپ نے ہو چھا۔ کہ تیری کتنی مویاں ہیں۔ اس نے کما کہ سات، آپ نے فرمایا کہ قرآن تو جار سے زیادہ کی اجازت نمیں دینا۔ پھرتونے سات کیوں کیں؟"اس نے کہا۔ جو تھم ہو۔ بی اس پر عمل کروں گا۔ آپ نے قرمایا۔ کہ تین کو بہیں طلاق دے وو۔ گاؤں میں معجد بنوا دو۔ خود نماز پڑھنے کا قرار کرواور دو سردل کو بھی نماز کی تنقین کرد۔ تو میں تمہارے لیے دعاكر تا مول. اس في الياكرفي كاوعده كرنيا. آب في وعا فرماني . الله كي قدرت. ا مُطِّلَةِ عِي سال اس كے بال قرز تد توليد ہوا ، وہ دو ژا دو ڑا آیا ، اور مولانا كو لے جانا جا إ -محر آب ند گئے۔ اور کمار کمیں ایبا نہ ہو، کہ عوام جملاء یہ سی تھے لکیں کہ عبدالرحمٰن نے بیٹا دیا ہے۔ پھراس نے عرض کیا۔ کمد حضور! آپ اس کی تردید کر ومی اور توحید کاوعظ کمیں۔ تاکہ جمارے دیماتوں کے لوگ بھی پچھے توحید وسلت سے آشاہ و جائیں۔ چنانچہ اس کی ترخیب برجذب تبلیغ کے تحت آپ وہاں تشریف لے سمجے۔ اور کئی دن تک وہاں وعظ فرماتے رہے اور اس علاقے کے قریب قریب سب

ال یہ اس علاقے بی مشہور تھا کہ اس نے اتنی حود تول سے لکاح کیا ہوا ہے ۔ یہ دعترت تھوی نے بھی سن رکھا تھا۔ یہ نسس کر آپ کوئی منالم النیب نتے 'وفیرۃ اسلام گواہ ہے کہ جائم النیب صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ۔ اقاراتی )

گاؤل اہل حدیث ہو مگئے۔ روا کی پر سردار نے آپ کو بست پکھ ویٹا چاہا۔ مگر آپ نے ایک دانہ تک قبول نہ کیا۔ "

### (٣) آپ كى بناه روحاني طاقت

حضرت مولانا فلام نی الربانی سوہدروی رہ نظر کا بیان ہے کہ مولینا ابو سعید محمد حسین صاحب بڑاوی رہ نظر ہے ایک باراسپنے رسالہ ''اشاعت الند '' بیس مرزا قادیانی کو چیلنج دیا۔ کہ وہ جارے ایک عالم ہے بدل صوفی کال کے ساتھ روحانی مقابلہ

(۱) ہے ہے سے اولیاء کی شاف ان کی لوگور) کی جیہوں سے تعرضیں ہوتی بلک اللہ کی رحمت پر تھروہ تی ہے ۔ ان میں طمع اوی بام کی کوئی بات فیس ہوئی۔ یہ سونا جاندی ان کے نزدیک اینٹ دو ارسد کا درجہ رکھے ہیں. نیزادلاء شریعت کے خلاف نہ جئتے ہیں ند کمی کو چلنے وسیتے ہیں، اور سب سے براء کر یہ کہ وہ شرک ی نفرین میج میں اور اللہ تعالی کی خاص فوحید کے بھریے امرائے نیں، وکھ لیجھ حضرت کی تبلغ کی تاثیر ے گؤل کے گاؤل مسلک جن مسلک قردید و منت کے دلدان ہو تھے . پہل ہے یہ معلوم ہوا کہ عمام کی اصلاح ہو سکتی ہیں بشر ملیکہ شرک و برحت سے " نار موادی صاحبان" بچو قریانی دیں ۔ ان کی قربانی بی ہے کہ اسے طورے مایزے کو توجید و سلت بر قربان کر دس۔ اور کم اذ کم امریاب توجید و سنت کی راہ پی دوکالیمی ماکل نہ کرمیں۔ ایک مرتبہ خود بندہ نے چند علاء کو ساتھ لے کر اپنے قریب طاقے میں تبلیغ و وعوت کا کام شروع کیا ہے عوام نے سمارا محمر مشرک اور بدعتی مولوی صاحبان وعوت و ارشاد پرواشت نہ كر سكى . بات وى ب دو يم ل كى ب كد اصل جرم اي موادى صادبان جل جو يرائى ك اصل موجب بيخ إلى بالله اس سے برى بمائى اور كيا ہو سكتى ہے كہ وجد و سلط كى تواز كو دباويا جائے اور اس ك ہر تکس اور ان کو شرک و بدھلت کے متعنی مخرجے ٹیل و تکیل کر انسیل جنم کی روا و کھلائی جائے. مین يجارسه موام كامال كبي نونا باسته اوراجان بسي. ان كامال كها كرائزان كابيان توريث وسيت محران بايكاروب ئے للم يد و حالي كر ان كے يہ ايان ند الل كيمون رسبته ويا - (فاروقي)

سرے ۔ اگر وہ کامیاب ہوا۔ تو ہم اس کاساتھ دیں گے۔ اور اگر وہ ناکام ہو گیاتوا پنے وعوے سے تاکب ہو جائے۔ یہ روحانی مقابلہ دولوں کو الگ الگ مکان بی بنھا کر سات دن شک رہے گا۔ گر مرزا بی نے اس سے انگار کر دیا کہ بی ایسا نہیں کر سکا۔ مولانا غلام نی الربانی صاحب کا بیان ہے کہ بیل نے مولینا محمد حسین بٹالوی سے بوچھا۔ کہ وہ کون صوفی بزرگ ہیں جن کی روحانی قوت پر آپ کو اس قدر احتجوب کہ مرزا بی کو ایسا اور ذمہ وارانہ النی میٹم دے دیا ۔ مولانا محمد حسین صاحب لے فرمایا ۔ کہ وہ سید الل تھیا حضرت مولانا عبد الرحن صاحب کے روحانی طاحت پر آب کھوی ہیں ' مجھے ان کی روحانی طاحت پر آبا عموی ہیں ' مجھے ان کی روحانی طاحت پر آبا عموی ہیں ' مجھے ان کی روحانی طاحت پر آبا و بقینا تاہ و بریاو ہو کر روحانی طاحت پر آبا کی تا ای و بریاو ہو کر ایسا کی بینے جاتا کہ دنیا اس سے عبرت حاصل کرتی ۔

(٥) آپ كاكيك الهام

مولانا عبرالر فلن صاحب بب سفر ج کے لیے روانہ ہوئے۔ اور بمبئی پہنچ کر جاز کا محلت فرید لیا۔ اور جمئی پہنچ کو تھا۔ آپ نے فرایا۔ اس جماز پر نہیں جانا چائے۔ چائنچہ فکٹ واپس کر ویا گیا۔ پھر ایک ہفتہ کے بعد وو سرے جماز کا مکث فریدا۔ جب وہ تیار ہوا۔ تو آپ نے پھر یمی فرمایا کہ اس جماز پر نہیں جانا چاہئے۔ ہمرای فیران تے امکہ حفرت کیا کر رہ جیں۔ جان ہو جھ کر روا کی بیس آخیر کر رہ ہیں۔ گران حیوان تے امک کا کما مانا اور وہ محلت واپس کر دیا۔ پھر تیسرے دان جماز پر سوار ہوئے۔ بہ جدہ پہنچ۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے وونوں جمازوں بیس تماری پھیل گئی ہوئے۔ بہ بادر حکومت نے انہیں چاہیں اوالیس دان کے سلے روک لیا ہے۔ بعتی آگر وہ لوگ بھی ان جمازوں میں موار ہوئے تو چاہیس (معم) دان بعد جدہ حکیجے۔ کس نے مولیا ہے۔ بعتی آگر وہ مولی بھی ان جمازوں میں سوار ہوئے تو چاہیس (معم) دان بعد جدہ حکیجے۔ کس نے مولیا ہے۔ کہ المام ہوا



تماريعني الله تعلل في ميرت ول مين بيريات وال دي متى . "

کوٹ: آپ کے بہت ہے الهلات اور کرامات اور بھی ہیں۔ تمریمال سرف انہیں پر اکتفاکیاجا تاہے۔ (فادم عفی عنہ)

یماں یہ وضاحت کرنا اس لئے ضروری سمجی می ہے کہ بھش لاکوں کا یہ حقیدہ ہے کہ انجاء اور الدانیاء سب عالم الخیب ہیں۔ لیکن ان کا یہ حقیدہ قرآن و صدیث کے سرا سرخلاف ہے۔ اور سمج حقیدہ وی ہے ہو قرآن و صدیث کے سرا سرخلاف ہے۔ اور سمج حقیدہ وی ہے ہو قرآن جید نے جان قربال ہے کہ اللہ تعالی کے علادہ زجین و زباں اور کون و مکان ش مطابق کوئی قیب نہیں جان ۔ اور یہ شان اور کسی کی تیس ہے۔ یہ قرآن جید کا بیان کردہ حقیدہ ہے اے احتیار کرنے ہی کسی تی وئی کوئی کستائی نہیں ہو آ۔ یہ جو باور کرایا جات ہو گان جی کہ عبون کے مسب جاتا ہو گان میں گئی میں ہو گارے کے سب جاتا ہو اس طرح کے سب علی مقروضے ہیں ، اور وس طرح کے سب علی مقروضے ہیں ، اور وس طرح کے سب کا انداز میں طرح کے سب کا انداز میں اور اس طرح کے سب کا انداز میں اور اس طرح کے سب کا انداز میں میں ہوئی کی اور اس طرح کے سب کا انداز میں کی داور اس طرح کے سب کا انداز میں کی داور اس طرح کے سب کا انداز میں کے دافارد آن اور اس موضوع پر "رسالہ علم فیب "کا مطابعہ قربائیں ، انشاء اللہ سب شکوک واورام دور ہو جائیں گے۔ (افارد آن)



## ﴿ كَرَامَات حَفِرت مُولاناغلام رسول رَمِانِطْتِهِ قلعه ميهال سُنگهه "

(ا) آپ کاکشف

ایک بار تلعہ میں ملک میں ایک عجام آپ کی عجامت بنا رہا تھا، کہ اس نے یہ شکایت کی حضور میرایٹائن سال سے باہر کیا ہواہ، جس کا ہمیں کہ ہة تنبیل، کہ

(۱) آپ تا مد مبدل علی طلع کو جرانوالد جی رہے تھے۔ ۲۲ الله علی برقام کوٹ جموائیدای والد ہوئے۔
ایشرائی اتعام الیے بر رکوار مورنا رہم بخش صاحب میں ماصل کی۔ کیک و سانت کی گئی بہتے ہی ہے لگ تھی۔ وربعہ دعفرت میاں تذریح سیس صاحب میں داوی ملک ہے برعی ، جرجب ۲۸۸ الله جی ہے گئی تحق ہے برعی دعفرت میاں تذریح سیس صاحب میں شاہ بازت عاصل کی ۔ دو ویل فیل سید میر صاحب مرحوم کو قد والے سے ماصل کیا ، جو موالانا مید احد صاحب برخوی ملٹی کے مرح تھے ۔ موالانا مید احد صاحب برخوی ملٹی کے مرح تھے ۔ موالانا معادب غرافوی ہے بھی آب کا کمرا تعلق رہا۔ آپ صوفی منش ہونے کے باوجود مشہور واعظ بھی مجوراللہ صاحب غرافوی ہے بھی آپ کا کمرا تعلق رہا۔ آپ صوفی منش ہونے کے باوجود مشہور واعظ بھی سے ساور وطلا جی انتاز تر اور سوز ہو کا تاریخ کی مسلمان ہو جائے تھے آپ شامر کی عرب تھے۔ دو اول بی مالم اور عالی فرایا ۔ (ایاشد ا) آپ کے دو بیٹے تھے موالات اللہ ایچ والد کی مند علم و عوالات کے اور ان کا بر سلمہ بوقی اور براج توں جی ختی ہوا۔ دھرت موالا کا قالم دسول ارشان میر دور نے برجہ دور آب میں مالم اور عالی تھا۔ آپ استاد و جاہے والد کی مند علم و مالات کی دور ان کا بر سلمہ بوقی اور براج توں جی ختی ہوا۔ دھرت موالا کا قالم دسول منظم میداللہ کی دور ان کا بر سلمہ بوقی اور براج توں جی ختی ہوا۔ دھرت موالا کا من مناز ورے کا کام عبدالغاد در اور بھوئے کا نام عبدالغاد میں ختی ہو۔ آپ ایک موال بیٹوں کو حضرت موالانا عبدالغاد میں میں سے تھے ۔ آپ کی سوائی جیات کھی ۔ موالات کھی موالانا سے منافع صاحب کی شائر دی جی برائی منافع کے موالانا عبدالغاد در منافع میادن کھی۔ موالانا سے منافع صاحب کی شائر دی جی برب کا مالان کی سوائی کی سوائی جیات کھی ۔ موالانا کے موالانا کی ساملہ کی موالات کی سوائی کی سوائی کی سوائی کی سوائی کی سوائی کی سوائی کی موالات کی موالان کی سوائی کی سوائی کی سوائی کی سوائی کو سورت کھی موالان کھی موالانا کے موالان کی سوائی کھی کی سوائی کی شوائی کی سوائی کی سوائی کو کی سوائی کی کی سوائی کی سوائ

### (271 ) September (17)

کمال ہے ' زندہ ہے یا مرکباہے! ہی یہ ایک بی بیٹا تھا 'اس کی فکریس ہم تو مرے جا رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیم خاموش رہے۔ پھر فرمانیا 'میاں وہ نو گھر بیٹھا ہے اور کھارا ہے۔ جائو بیٹک جاکر دیکھ لو۔ تجام گھر کمیا۔ تو تیج پیٹا آیا ہوا تھا، اور کھانا کھارہا تھا، بیٹے ہے ماجرا ہو چھا۔ تو اس نے کھا کہ ابھی ابھی میں سکھر سند دو میں تھا، معلوم نہیں۔ مجھے کیا ہوا۔ اور کیو کر طرفتہ العمن میں بہاں پہنچ کیا۔ "ا

= عبدالعوم عظیر کے خاندان میں ملمی شعائیں آئے برحیں : اور ان کے بیٹے مولوی عبدالرحمٰن صاحب دالل کے واسعے سند آھے میٹیں۔ اور مرحوم کی علی مند کے وارث مولوی صاحب لدکور کے بیٹے مولانا تحيم سليم الله أور موازنا حافظ حميد الله جوئ. آكے بياعلى سلسله مولانا تنكيم سليم الله صاحب كي اولاد ش تحتل اور اس بهاير بهم كمد يحلة إي كمه اس علمي خاندان كي ياج يشتول بي علم و فحفل تعمل مو كار إ. مولانا عَيْم سليم الله حفظ الله ك جار وإل بن عن عن بيغ مافظ اور عالم إن والله الحيد اورب ماشاه الله آك فیش بانٹ رہے ہیں آرہ بھی مکعد میںال حکو شاخ کو جرانوالہ کا معیران و بدرسہ باردنق اور آباد ہیں۔ اور اس من خاعاتی انزات نظر آسته مین. الله كرے به سلسله الدالة إو تك دي . آيان. (قاروق) (۱) جب سے مقیدہ متالیا کہ عالم الغیب اور مخار کل ہفتہ تعانی ہے۔ توالی کرامات ہے جرکز ہے وحوکہ نہیں و نا چاہیے کہ اولیاء ہر پیز و کچہ رہے ہیں . بعض دوستوں کے بال ڈیدہ اور سروہ میں کو کی فرق قیمیں ۔ ایکے بان اولیاء جو جاہیں ووکر پیکنے ہیں۔ لیکن سے باقیمی ہرگز نہ بھولنے (ا) کنہ کرامت ولی کے احتیار جی شین ہوتی۔ [1] وو وائی کو متعقل تفویض نہیں ہو جائی۔ (٢) اور ولی کو کرامت کا تھہور ہونے سے کیل کرامت کا علم نہیں ہوتا۔ قریب قریب بھی حال مجزے کا ہے۔ پہلی ایک بات ادر مجی مجھے لیچے کہ بھٹی لوگوں کے ساتھ جانت كا محى رابط مو يا ہے . ختا جائت ان سے ياست بين يا ان كے ياس بين آسك جاسك بين جس طرح انسان آستے جاتے ہیں۔ تو ای صورت میں ان کے کہنے ہے یا ان سے کے بطیر فیٹر آخدہ کیم جائٹ کر وية بين - فصلوك نيس محية اوروه المحجى مند بزرك اورولي كومالك والمار عالم القيب اور متعرف في اللامور وفيره باور كرف الك جائة بن والى سليط بن بزع واقعات بن كتاب "استاد وفيان البي مى ایسے عجیب و خریب واقعات ومرج بیں۔ اور وہ صحیح بیں. نیز اگر واقت سطے تو امام این تجریہ منظر کی کتاب "اولياء الرحمي" بزهيخ . يزي چيم كشأ كماب ب . ( فاروقي)

### . كرايات المحديث (۲) آپ کاایک اور کشف

فضل وین نمبردار سکند مان منطع موجرانوالد کابیان ہے۔ کد بیس نے ایک سابوكار (٢٦جر) سنه باره سو روپه قرض ليا تفار اور وه مجهه بهت ننگ كر ربا تمايينانيد ایک بار نواس نے مجھے نوٹس دے دیا۔ اور قریب تفاکہ دعویٰ کرے مجھے ذلیل کر تا۔ يس مولانا كي خدمت الدس مي حاضر جوا. اين غريت اور ناداري كا ذكر كيا اور دعاكي فهمائش کی۔ آپ نے فرملیا تھمراؤ نہیں۔ جاؤ جار آدمی ساتھ کے کر اس سے حساب كرو. مرف باكيس رويبيه لكليل محير. وه اداكر دينا. فعل الدين حيران مواكه بيس نے ابھی تک اسے والیا تو کھ ہے تھیں! بھلا باکیس روبیہ کیے لکیس مے . آب نے فرملا جاؤ تو۔ بائیس روپ سے زیادہ نہیں نگلیں ہے۔ وہ چند دوستوں کو ساتھ کے کر کمیا اور ساہو کارہے کہا۔ کہ بھی کھاتہ لاؤ۔ ادر میرا حساب صاف کرلو۔ ساہو کار نے بی کھانہ نکلا۔ تو دیکھا۔ کہ اس کے حساب میں کمیں تکھاہے۔ للان تاریخ کو اتنی محندم لي. اتناتم باكو وصول جوا. اتن كياس آئي. على لجرا القياس مارا حساب جولگايا. تو بقلا صرف باکیس روپ یه نظے۔ ساہوکار جران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور فضل وہن معی جرون تھا۔ مگر بی کھات کے مطابق باکیس روپیہ دے کر حساب صاف کرویا۔

(m) آپ کی ایک زمیندار کے حق میں پیش گوئی

ای فضل الدین زمیندار سکنه مین (کو جرانواله) کابیان ہے۔ که میرے باس كوئى كائے بجينس ند على ك كروالول كو دوده تكى مل سكا ياس كوئى رقم بعى ند متى كم كلك بمينس فريدى جاسكتى ويك بوزهى سى بمينس عنى جس سے بم مانوس مو ينك يته كدوه كابعن نسيس موسكتي- كيونكم بهت بوزهي اور كمزور مو يكل ہے - میں نے موانا ہے عرض کیا۔ ہم غریب لوگ ہیں۔ حضرت وہ اکرس ۔ کہ اللہ تعانی کوئی دوده تھی و تظام کر دے۔ آپ نے فرمایا۔ تہماری وہی بھینس گا بھن ہو چک

### 

ے اور عفریب بید دینے والی ہے۔ وہ انشاء اللہ برت تک دودہ دیتی رہے گی تم فکر نہ کرو اللہ سب بچھ کر دے گا. فعنل دین کا بیان ہے کہ بچ مچ تعو ڑے دنوں میں دہ بھینس دودہ دینے گلی، اور قریباً کیارہ دفعہ اس کے بعد سول (بینی اس نے بچہ دیا) اور برت دراز تک دودھ دیتی رہی۔ "

### (٣) آپ کاایک اور کشف

میاں محرجو الہور میں ایک مضہور سود آگر تھا۔ بیان کر تا ہے کہ میں نے بہت سے کھو ڈا سے کھو ڈا میں فرض فرد خست کشمیر روانہ کئے ، محر تین مینے گزر کئے ۔ کوئی کھو ڈا فرد خست نہ ہوا ۔ کہ حضرت دعا کہتے بہت نقصان مود خس ماضر ہوا ۔ کہ حضرت دعا کہتے بہت نقصان ہو دیا ہے ، اور مفت کا روزانہ فرج پڑ رہا ہے ۔ آپ نے فرمایا میاں ! تیرے کھو ڈے

سله ان وو نوں واقعات میں تشویش کی کوئی ہات فیس کہ جب ہم نے ان لیا کہ کرامیت میں قدرت اللہ کی ہو آن دو اور واقعات میں تشویش کی کوئی ہوں؟ یہ جو بھی ہو اللہ کے کرنے اور وہائے ہے اور ور اور وہائے اور ور اور ایا بی قوت سے یہ کام فیس کرا ۔ نہ طم فیب دکھا ہے جس طمی کی دوست کو دوست پر ناز ہو او اس کا کام خود کر ویتا ہے ای طمیح والی کو اللہ پر ناز (اعتبر) ہو تا ہے ۔ الله اس کی طرف سے کام کرواون ہے ۔ اور جلاء سکتے ہیں کہ شاید خود دلی اللہ یہ سادے کام کر دبا ہے الی بات طرف سے کام کرواون ہے ۔ اور جلاء سکتے ہیں کہ شاید خود دلی اللہ یہ سادے کام کر دبا ہے الی بات فیس ہے ۔ کی مرتب والی کو قرامی ضی ہوئی اور وہ کام ہو پکا ہو ؟ ہے ۔ باو در کھے ایسے واقعات کرابات کے الیے واقعات کرابات کے الی بات کی مرتب والی کو جام محل مجھ نیس محق ۔ فلد الیاب واقعات سے ایس مقید واقعات کرابات پر والی بات کی مرتب والی کے کہ انہیں واقعات کرابات پر والی بات کی دا ہے ۔ آگر پر ایس ایک کرابات پر والی تا در ایس کی داخل کی دا ہے ۔ آگر پر ایس ایک کرابات پر والی تا در ایس کی داخل کی ہو ہے دانے کی داخل کی کہ ایس کی کہ انہیں ایک کہ ایس کی داخل کی ہو ہے نہ ایس کا جزور کی جاسکت پر ایس نا تا اور در سے تا کی در ایس کی داخل کا تا مرود ٹی نہیں جبکہ حقید واقع ہے ۔ اور ایس کی داخل کا تا مرود ٹی نہیں جبکہ حقید واقع ہے ۔ اور ایس کی کہ ایس کا نا مرود ٹی نہیں جبکہ حقید واقع ہم بر ایسان لانا اور میں مجمد مقید واقع ہم بر ایسان لانا اور میں مجمد مقید واقع ہم بر ایسان لانا اور میں مجبکہ حقید واقع ہم بر افراد ق

### €743 6880 € desti-11/2>

والنی تشمیر نے خرید کیے ہیں۔ اور تمن ہزار منافع ملا ہے۔ میاں محد حیران ہوا۔ کہ ایکی ابھی آب خرید کے اس کی خریدار شمیں۔ اور آپ فرمائے ہیں۔ کہ تمن ہزار منافع ملا ہے۔ میاں محد کمتاہ کہ دو سرے روا خط آگیا۔ کہ سب کے سب کو ڈے فروخت ہو گئے ہیں اور تمن ہزار منافع ہوا ہے۔

فروخت ہو گئے ہیں اور تمن ہزار منافع ہوا ہے۔

(۵) مندوعورت اسلام مين داخل موحى

یع عبداللہ نومسلم ہو موضع والور میں دہتا تھا۔ کتا ہے۔ کہ میں جب مسلمان ہوگیا۔ نو میری ہوئی کی ۔ کہ میں تو بھی ہوگیا۔ نو میری ہوئی نے مسلمان ہونے سے انکار کرویا۔ اور کینے گئی ۔ کہ میں تو بھی مسلمان نہ ہوں گی ۔ کہ میں تو بھی مسلمان نہ ہوں گی ۔ بعث صدمہ تھااور اس صدمہ میں میں نڈھال ہو تا چلا گیا۔
کیونکہ میں اسے بہت چاہتا تھااور مدست ذیاوہ عمیت رکھتا تھا۔ تمام اقرباء بھی میرے وسٹمن ہو گئے اور ہوئی ہمی از حد نفرت کرنے گئی۔ پچھ عرصہ کے بعد میں مولانا کی فدست میں حاضر ہوا۔ اور دھا کے لیے فیمائش کی اور ساتھ ہی ہے ہمی کہا۔ کہ اس خدست میں حاضر ہوا۔ اور دھا کے لیے فیمائش کی اور ساتھ ہی ہے اور مسلمان بھی ہو کے بغیر میری زندگی محل ہے ۔ آپ لے فرمایا۔ کہ وہ آ رہی ہے اور مسلمان بھی ہو گئی ہے ۔ پہنے میری زندگی محل ہے ۔ آپ لے فرمایا۔ کہ دہ آ رہی ہے اور مسلمان ہو جاؤں گئی ۔ گئی ہے ۔ پہنانچہ ای دن اس کا پہنام آیا۔ کہ چھے آگر لے جاؤ۔ میں مسلمان ہو جاؤں گئی ۔ "

(وابداو قات اولیاء کے دعامانگئے سے کام ہو جاتا ہے۔ اور بسااو قات ان کی خواہش کو اللہ تحالی ہو را فرمان تا سے ۔ ور اگر اللہ اللہ ہو کا خرمان تا سے ۔ ور اگر اللہ جائے ہو کہ من جانب اللہ ہو کا ہے ۔ ور اگر اللہ جائے ہو کہ من جانب اللہ ہو کا ہے ۔ وقد اگر نہ جائے ہو کی میں ہو کا ، یوے اولیاء اولیاء کی ہیں کہ ان کی اپنی اولاد ان کے جائے کے باوجود ملم نمیں سکھ سکھ انجا اس کی ہیں آگی۔ کی اولیاء اولاد فرید سے محروم رہے کی اولیاء اولاد فرید سے محروم رہے کی اولیاء اولاد تی ہیں ہوگی۔ کی اولیاء اولاد تی ہیں ہوگی۔ کی اولیاء امراض میں کر فرار دے اور آخر سک کر فرار رہے ۔ کی اولیاء قبلہ ہو کی رہے کی دولیاء آجی ہیں۔ نہ انجی =

# الم المنان بوعنی (۱) سکه عورت مسلمان بوعنی (۲۶ 🌓 ۱۲) سکه عورت مسلمان بوعنی

محد حمرولد كرم الى كاميان ب. كه مولانا نماز صح سے فارغ موكر كمركو جارب شخصه ميں بھى ساتھ تھا. كد ايك سكھ عورت "واه كرو واه كرو" پڑھتى جارى تھى. آپ نے كما. كه والم يكرو نهيں بلكه "وحده" كموالسيح يمى ب. الله كى قدرت وه عورت" ؤخذة ؤخذة "كنے كلى . اور به جمله اس كى زبان پرايسا جارى ہوا محمد براء كوشش سے بھى بدل نه سكا . اور بالاً خروه مسلمان ہوسى.

(2) سکھ مسلمان ہو عمیا

ایک بار آپ مجرات کی طرف جارے تھے کہ راستدیس ایک سکھ طاء اس \_

 بادا کائن دائ گورداسپوری ایک بار قلعہ میمان ستکی آیا۔ ہندووں نے مل کر عرض کیا۔ بادا کائن دائی گورداسپوری ایک بار قلعہ میمان ستکی آیا۔ ہندو مسلمان عرض کیا۔ بادا تی ایسان ایک مولوی صاحب ہیں۔ جن کے دعظ سے کئی ہندو مسلمان ہو دہ ہیں۔ آپ بھی ہڑے ودوان ہیں ذرا ان کا مقابلہ تو سیجے۔ تاکہ ہندو مسلمان ہونے سے فی جائیں۔ بادا تی نے کہا۔ بہت اچھا، میں اسلام پر ایسے اعتراض کروں گا۔ کہ دہ بہت اچھا، میں اسلام پر ایسے اعتراض کروں گا۔ کہ دہ بہت ایسان کے بازاجی بردے طمطراق کے ساتھ مولانا کے باس بینے۔ اور جاتے ہی کہا:

الكر املام كياب ؟ شع آپ ليے پرت بين."

مولاناً نے فرمایا۔ کہ "باوائی! آسیتے میں ہاؤں اسلام کیاہے۔ اول کلمہ لا اِلٰهَ اِلاَّ اللَّهٰ هُ حَدَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ".

اہمی آپ نے کلمہ پڑھ کرسٹایا ہی تھااور آھے بچھ کہنا جاہیے تھے۔ کہ باوا جی نے خود بخود کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور وہیں مسلمان ہو گئے۔ بید دیکھ کر بہت سے ہندو بھی مسلمان ہو گئے۔

(٩) آپ کے بنائے ہوئے وظیفے کی تا فیر

تلعہ میں علی میں ایک بذهانای تشمیری تھا۔ جو بہت عیالدار تھا۔ تمر مفلس اور فریب تھا۔ اس نے حاضر ہو کر ایک ناداری کی شکایت کی اور دعا کے لیے التجاء کی۔ آپ نے فرایا۔ میاں بڑھا! بعد فماز صح ایک بار سورہ بیش پڑھ لیا کرو۔ انشااللہ کسی نہ کسی صورت ہیں جہیں ایک روپ روزانہ بل جائے گا۔ میاں بڑھانے یہ ممل شروع کر دیا۔ اور چ کے اے ایک روپ روزانہ بلنے لگا۔ کبی کسی بمانہ سے ملک مجھی کس بمانہ سے ، محرایک روپ روزانہ ضرور بل جاتا۔ اس نے دل میں خیال کیا۔ کہ آگر دو بار سورہ این پڑھوں تو شاید دو روپ یا بلنے گئیں۔ چنانچہ اس نے دو بار سورہ این پڑھنی شروع کی۔ تو چ کے دو روپ یا بلنے گئیں۔ چنانچہ اس نے دو بار شروع کردی، تو تین روپ ہو گئے۔ پھر اس نے تین بار روزانہ شروع کردی، تو تین روپ ہو گئے۔ ای اشاء میں ایک دون مولوی صاحب آگئے۔ پڑھا کہ میاں بڑھا اب تم بہت لائی ہو گئے ہو، اب ایس سے شہیں پڑھ نیں بل فرمایا کہ میاں بڑھا اب تم بہت لائی ہو گئے ہو، اب ایس سے شہیں پڑھ نیں بل کرایک میاں بڑھا کہا۔ کہ اب اس سے بعد میں نے بڑار بار بھی بلیمن پڑھتا رہا، محرایک روپ بھی نہ ملا۔ اس

### (۱۰) آپ کی روحانی قوت

ایک بار مولوی صاحب نے موضع فیروز والا سے ایند معن کے لیے ایک در خت لیا۔ جو بست برا تھا۔ آپ نے اس کی کانٹ چھانٹ کروا کر دو مری تیل گاڑی پرلدوالیا، آگداپ گاؤں لے آئیں، راستہ میں اندھرا ہو کیاایک جگہ تیل گاڑی

<sup>(</sup>۱) یہ علیہ فداوندی ہی ہو سکتا ہے۔ اس یں جنات کا عمل دعلی ہی ہو سک ہے۔ ہروال کرامات کی دجہ سے توجہ علیہ مثال کو گا ہے۔ اس کی جات کا حقی دجہ سے توجہ سال کو گی بات نمین کرتی چاہیے۔ اور یہ نمیس سمجھنا چاہیے شاید مولوی صاحب کو احتیادات عاصل ہو مجھ تنے ۔ اور چیچے ہتا ہے این آگر پھر بھی توجید پرول نہ ہے تو توجید کے الکار کہ بہ نمیت الیک کرامت کا الکار کر دینا بھتر ہے۔ کیونک توجید کا الکار تو صریح کفر ہے۔ اور ایس کرامت کے الکار سے عقید سے وادی کو کو کی تقصیل تعین میں بھی المراقی ا

### 

المت عنى ميان بونا كافرى بان كف لكا حفرت اب عمر ينفخ كى كوئى صورت نيس.
قريب كوئى آباوى نيس كه لوگول كو بلايا جاسكه ادر بيل كافرى سيدهى كى جاسكه اب رانت ييس كزرے كى اور كل كام بوسك كا مولوى صاحب فرايا . كه ميال بونا آؤتم اور بم بل كركوشش كرين . اور بيل كافرى سيدهى كرلين . بونا بولا ، حضور ، بونا آؤتم اور بم بل كركوشش كرين . اور بيل اور آدى كيو كرسيدهى كرلين . بونا بولا ، حضور ، بو چاپس بياس آدميول كاكام ب - بهلا دو آدى كيو كرسيدهى كرسيدهى كر سكة بين ؟ آپ في بس كر فرايا . كه مايوس نيس بونا چاپ - آوكوشش كرت بين - شايد الله تعالى سيدهى كر در باته دكالى سيدهى كر در باته دكها . اور مولوى صاحب في كلار اور كافر هى سيدهى بوع كى . اور بهم جلدى اور مولوى صاحب في كما . ميان بونا . ديكهو ، به واقعه كى سه بيان نه كرنا . ايسان بونا . ديكهو ، به واقعه كى سه بيان نه كرنا . ايسان بونا . ديكهو ، به واقعه كى سه بيان نه كرنا . ايسان بونا . ديكهو ، به واقعه كى سه بيان نه كرنا . ايسان بونا . ديكهو ، به واقعه كى سه بيان نه كرنا . ايسان بونا . ديكهو ، به واقعه كى سه بيان نه كه ديس اله ديس بيان ده كرنا . ايسان بونا . ديكهو ، به واقعه كى سه بيان ده كرنا . ايسان بونا . ديكهو ، به واقعه كى سه بيان ده كرنا . ايسان بونا . ديكهو ، به واقعه كى احتمال الميان شروع كردي . "

نوٹ سیر چند کرامتیں محض بطور نمونہ درج کر دی گئی ہیں۔ ورند آپ کی بست می کرانت ہیں۔ ورند آپ کی بست می کرانت ہی جات ہیں۔ اور آپ کی سوائحمر کی بین درج ہیں۔ جو چھپ چکی ہے۔ ان کو پڑھتے وقت معیار قرآن و حدیث کو رکھا جائے جو قرآن و حدیث کے موافق نظرنہ آئے اس کو دل بیں جگہ نہ دی جائے۔

الله وکی لیج اولیاء ایل کرامات کو اجھالنا چند نمیں کرتے۔ رق بیات کہ این بری بنال گاڑی آپ نے کس طرح سید می کرف ہو استخاب کی کوئی بات شیس بر آپ کی روحانی طاقت ہی ہو کس طرح سید می کرف ہو استخاب کی کوئی بات شیس بر آپ کی روحانی طاقت ہی ہو کش ہے۔ اور بزرگوں کے ملات میں ایسے واقعات کے اور بزرگوں کے ملات میں ایسے واقعات کے بیار افارد تی ا



کرامات حفرت مولانا قاضی محمد سلیمان منصور بوری " عظم (۱) آپ کی توجد کی تاثیر

عنایت حسین پیمانوی آپ کے بہت اجھے دوست تھے۔ انہوں نے اپی بینی کی شایت حسین پیمانوی آپ بینی کی شاوی شیخ فضل حق سکند سنام کے بیٹے ہے کر دی وہ لڑکا نمایت فراب لکلا۔ شراب پیما۔ جواء کھیلآ۔ بدکاروں کے ساتھ رہتا۔ برے کام کر آ۔ اور فارغ پڑا رہتا۔ اور گھر

اا قاض مانب موصوف شعبان الإهام بدون موصوار برقام مضور جروالمروف جينال والدريات فيااد بيدا اوع . آپ ك والد بزركوار قاض احر شاه صاحب بن موانا باقل بالله برقد مقد في سال بلت النده على بيدوا اوع . آپ ك والد بزركوار قاض احر شاه صاحب بن موانا باقل بالله برامانور وين و ويا س اى برس بو على بيدوا التي الله على والده ابدو في بيدا اوسة بى عدركر ليا قال كر آبك بي بالوضوروود شهاؤل كى . پنانچ الله في والده ابدو في بيدا اوسة بى عدركر ليا قال كر آبك بي بالوضوروود شهاؤل كى . پنانچ الله في والده ابد سن بالى الوور اثمول في اياسى كيا - آپ في ابتدائي تطيم و في والده ابد سن بالى الوو والده في من مريخ بن كل مولال في المان ميد محد حمين صاحب وام بودى بي برس. مدين في مند معنى بي برس مدين في مند معنى بي برس مدين في مند معنى بيد مند معنى بيا بيا معالم المولال بيد معنى المان والور المول المولال بيد محد منان المولاد من برس المولاد بيا معالم بيا بيا بيا بيا مي بوري الور قرق كرت بيا بيا مين من من بي بي تراس كا مناه بيا مي بوري المولاد من بيا كري تراس كا كام مند من بيا كري من المول و بيا كري من المول و بيا كري من المول و بيا من مناه بيا بيا بيا بوري المول المولاد بيا كري تراس كا كام مند من بيا كري من المول و بيا مناه و المناه من المناه من المناه من المناه من المناه من بيا كري و المول و المول و المول و المناه و المناه من المنال المناه و الم

= بعض فیر مطبوع ہیں۔ آپ کی تصنیف "رحمت المعالین" نے اورو ونیا ہیں وہ نام پیدا کیا کہ سمی کہلا کو مطبور کرہ یہ شرف تھیب نہ ہوا۔ تبلیغ اسلام ہی بھی آپ نے بڑے بڑے بڑے ہوئے کام کیے۔ آپ کو اپنی کرامات کو مضبور کرہ لیند نہ تھا۔ جو ہم کرتے خامو تی سے کرتے۔ چنانچ کی بڑے یوے عیسائی اور ہندو محض آپ کی تملیغ سے مسلمان ہو مجے ۔ فازی محود وحرمیال جو مند بھٹ آریہ تھا۔ محض آپ کی تعلیم سے ودہارہ اسلام میں آؤ۔ مائٹ عبد الحقیم پلیانوی جو مرز الاویائی کا مخلص مرید تھا اور بیس بڑار روہ یہ تبلیغ مرز ائیت ہو مرف کر چکا تھا محض آپ کی تعلیم سے میں تبلیغ مرز ائیت ہو مرف کر چکا تھا محض آپ کی تبلیغ مرز ائیت ہو مرف کر چکا تھا میں بڑار روہ یہ تبلیغ مرز ائیت ہو موجد التی معللات میں المربی ایسے فوش نہ ہوا۔ آپ میشن نج پئیان تھے اور عد التی معللات میں المربی ایسے فوش نہ ہوا۔ آپ میشن نج پئیان والی اور طب و کھ کر آپ بر فوش ہے ۔ خاب کی عادات اطلاق اسد وادری تفاوان دائی اور طب و کھ کر آپ بر فوش ہے خابدار یاست و کھ کر آپ

### (B1 ) O (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B)

والوں کو تک کرتا، غرضیکہ پرسلے ورج کا ب دین نگا۔ جس سے اس کے والد عنایت حسین صاحب کو سخت صدمہ پنچا۔ "ند جائے ماندن نہ پائے رفتن" موصول بھارے ہر طرح سے بھش گئے، انہوں نے معنرت قاضی صاحب سے التجاکی کہ اللہ کے لیے آپ اس کا کوئی حل نگالیں جس بست پریشان ہوں ۔ آپ نے فرایا ، اسے میرے پاس کے آؤ، وہ آیا، تو آپ نے وس پر توجہ کی ، وہ ب ہوش ہو کہا ، جب ہوش ہو گا ، اور تمام گناہوں سے توجہ کرلی ، اس ایک بی صحبت میں اس کی حالت بدل گئی ، اور وہ نمایت نیک مانے وین دار بن کیا ، اور ہی تمالی کوئی کوئی ، اور کوئی کیا ، اور ہی نمائے وین دار بن کیا ، اور ہی تمالی کی حالت بدل گئی ، اور وہ نمایت نیک مانے وین دار بن کیا ، اور ہی تمالی کی حالت بدل گئی ، اور وہ نمایت نیک مانے وین دار بن کیا ، اور ہی گئار کام کرنے لگا ۔

#### (۲) آپ کی نگاہ کی تاثیر

شاہ بھم الدین کابیان ہے کہ بھے تیزبازی کابرا شوق تھا۔ چنانچہ شب و روز میرا کی مشاہ بھم الدین کابیان ہے کہ بھے اس مجھے بہت سمجھاتے۔ مگر کسی کا کمامؤٹر نہ ہو کا۔ ایک دان والد سرای جھے تاضی جی بہت سمجھاتے۔ آپ نے جھ پر نگاہ ڈائی اور مختر تھیں سے کے۔ آپ نے جھ پر نگاہ ڈائی اور مختر تھیں سب تیز جس کے بعد بھے تیزبازی ہے بچھ ایمی نفرت ہو گئی کہ میں سنے آتے بی سب تیز جس کے بعد بھے تیزبازی ہے بچھ ایمی نفرت ہو گئی کہ میں سنے آتے بی سب تیز چھوڑ دسیے۔ اور و جمرے تر ڈوسیے۔

<sup>=</sup> بذہ ہ فلم اعلیٰ تھا۔ بندہ کے جن کے بیٹے چند ہوے علاء سے کمرے مراسم بھے ان میں سے ایک آپ ہیں۔
اللہ آپ کے درجات بلند فرائے۔ (اللہ ان دولوں کے درجات بلند فرائے، آئیں، عرصہ ہوا یہ اللہ کو
بیارے ہو بھی جیں، فاردی ) ہم لے معترت قاضی متصور ہوری مظار صاحب کی جائے جیرت مرف کرر کمی
ہے، یو بعض موافعات کی دید سے شاکع نہیں ہو سکی وظارم ا۔ (شاکھین معترات آپ کی جملہ تصافیف ہو
معلوم جی ، فتر مسلم بیلی کیشنز موہد روا کو جرانوان آ سے متحوا میکن جیں ایک وفتر سے قط و کابت کر کے
معلومت عاصل کر الجھے۔ (فاردی )،

(۱۳) آپ کاجنات میں احترام

ولایت احد بائی قصلب کی بمشیرہ کو جن کی شکایت تھی۔ جو سمی ہے نہ لکتا تھا ا بڑے بڑے عال آئے۔ محر کامیا بی نہ ہوئی۔ آخر ولایت احمہ اقاضی بی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ کہ آپ تشریف لے چلیں۔ شائد آپ کا کما مان جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بمنات کا عال شمیں ہوں۔ محر خیر تم جاؤ۔ اور اسے میرا سلام کمہ کرید پیغام دو۔ "قاضی صاحب کتے ہیں۔ اب تم چلے جاؤ"۔ چنانچہ ولایت احمہ نے ایسانی کیا۔ اور کما۔ محرم قاضی محمہ سلیمان صاحب کتے ہیں کہ اب تم چلے جاؤ۔ جن نے کما "کہ حتم کھاؤ کہ انہوں نے یہ کماہے"۔ اس نے کما واللہ ! انہوں نے میں کماہے۔ جن بولا۔ بہت اچھا نیجئے۔ اب جاتا ہوں"۔ چنانچہ اس کے بعد وہ جن اس کی ہمشیرہ کو بیشہ کے لیے چھوڑ کیا۔ اور اسے کمل آدام ہو گیا۔ اور دوبارہ بھی گایت نہ ہوئی۔

### (٣) آپ کي زبان کي تاثير

پٹیالہ میں ایک میرخان ریڈی تھی جو عرصہ درازے بدکاری کا پیشہ کرتی تھی۔
ایک بار آپ کی خدمت بیں تعویذ لینے کے لیے حاضر ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا۔ تعویذ
کامعنی ہے پناہ ما نگنا۔ تمارا تعویذ کی ہے کہ بدکاری سے بناہ مانگو کہ اس فلیظ چیشہ سے
توبہ کر اور کمیں نکاح کر کے چٹے جا۔ آپ کا کمنا تھا۔ کہ وہ مثاثر ہو کر اس وقت، اگنب
ہوگی۔ اور پھر ذیدگی کے بھلیا تمیں مال نماعت واجانہ زندگی میں بسر کے۔

#### (۵) آپ کاکشف"

شاہ مجم الدین کابیان ہے کہ ایک بار میں قاضی صاحب کے ساتھ لاہور جارہا

والمشف كامعى كلنا كابروونا بهداند كاب وبيع بندون كوك بلت وكمان اب . كاب ورميان عن

### (83 ?) 02 BBC ( ex. A11-11/ 1)

تھا۔ الہوری کیٹ کے قریب ایک قبر آئی۔ جس پر آپ ٹھسر مجئے۔ اور کہا۔ دیکھوشاہ بی! اس صالح مرد کی قبرے کس قدر خوشہو آری ہے۔

شاہ جی کامیان ہے کہ میں جو آ کے بڑھاتو تھے بھے بھی نہایت فوشگوار خوشبو
آئی۔ اس کے بعد میں بار بالکیلا وہاں ہے گزرا محر پھر بھی ویکی خوشبو نہیں آئی۔ (یہ
محض ان کی محبت اور روحانبیت کا اثر تھا) شاہ جی کہتے ہیں کہ میں نے اس مرد صافح کا
عام ہو تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام زرداد خان چھان بتایا گیا ہے۔ جو عرصہ دراز
ہے بیال دلوتن ہے۔

#### (۲) آپ کاایک اور کشف

حفرت قاضی صاحب رفتی جب بھی اابور تشریف لاتے۔ تو ہل رو ڈپر حیات
برادرز کے بل قیام فرمای کرتے تھا۔ میاں فعل کریم بن طاقی حیات محد مالک فرم کا
بیان ہے کہ جس مکان پر آپ ٹھمرا کرتے تھے۔ اس کے قریب می ایک خانفاہ تھی۔
جو اجڑی ہوئی تھی۔ ایک دن آپ نے محمرا کرتے تھے۔ اس کے قریب می ایک خانفاہ تھی۔
جو اجڑی ہوئی تھی۔ ایک دن آپ نے کھا۔ آج رات (خواب بیس) ہمیں بزرگ ملے ، اور
کماکہ قاضی جی۔ آپ اتنی باریساں تشریف السے۔ مگر ہمیں ایک باریمی نمیں لے .
کامنی صاحب نے پھر فرمایا۔ وہ بست نیک اور صالح آدی تھے۔ فلال جگد کے رہنے
قاضی صاحب نے پھر فرمایا۔ وہ بست نیک اور صالح آدی تھے۔ فلال جگد کے رہنے
داوھرے گذر رہ ہے تھے۔ کہ انتقال ہو گیا۔ میاں فعنل کریم کہتے ہیں۔
داس کے بعد جس بیں نے اس کی جھین کی تو وہ ہاتیں وہی بی خابت ہو کیں۔ جو
قاضی صاحب نے بیان فرمائی تھیں۔ یہاں کا نام اور پنہ بھی قاضی

<sup>=</sup> کا توب افغاد بنا ہے کہ شکت ہندہ میکم خود دیک ہے۔ ایک کیفیات کو کھٹ کیتے ہیں۔ یہ ہندوں کے اپنے افقیار میں خیس او کا۔ ب اند کے افقیار میں ہو گاہے ۔ اور میکو وقت کی کیلئے ہو گاہے ۔ اور انکا عام فیس ہو گا۔



صاحب نے بنادیا تھا۔"

### (2) آپ برعالم بیداری میں انوار کی بارش

حافظ محد حسن مرحوم الهورى كا بيان ب- كدين ايك بار قامنى صاحب كى خدمت بين حاضر بواد اور كرامت كى ابيت ب متعلق بحد بوجها . آپ في اس خدمت بين حاضر بواد اور كرامت كى ابيت به متعلق بحد بوجها . آپ في اس مسئله كه ماله و ها عليه اين تغييلات برروشى والح به و ع فرايا كه صحح بات توبيد به كد كرامت الل الله كه نزديك بحد وقعت نبين ركمتى . اصل چيزتو تقوى اور خرايا :

کہ ایک وفعہ عالم بیراری ہیں جھ پر انوار آسانی کی بارش ہوئی اور ہیں ان
آکھوں سے وکھ رہا تھا کہ اجرام فلکی میرے بدن پر کر رہے ہیں۔ اور ایک طرف
سے داخل ہوتے ہیں اور وو سری جانب نگل جاتے ہیں۔ بید طالب دکھ کر ہیں معا
سجدے ہیں گر پڑا۔ اور وعاما تکی کہ ''الئی! ہیں ایک چیزوں کا طالب شیں ہول۔ جھے تو
تیری محبت مطلوب ہے۔ '' پھر فرمایا۔ طافظ صاحب! ہیں ہے ہات آپ ہی سے کی ہے۔
سکی اور ہے ذکر نہ کرتا۔

### (۸) آپ کاگیندے شاہ پرا ژ

پلیالہ میں ایک گیندے شاہ نائی مستانہ فقیر تھا۔ جو ہرونت شراب میں مخور رہتا تھا۔ جائل لوگوں کا خیال تھا کہ اسے شراب پلانے سے حاجات بر آتی ہیں۔ چنانچہ جو

<sup>(</sup>۱) اس کی چند صور تنگ ہو سکتی ہیں . (۱) قامنی صاحب کو خواب بیس شمسیلات ہنا دی گئی ہول۔ (۲) آمنی صاحب فن آرن فیس اولھابایہ رکھنے تھے آپ نے آر کئی طور پر وہ حالات معلوم کے ہوں ، (۳) وہاں کے کسی واقف کار نے قبروائے کے حالات ہنائے ہوں ، ورث قامنی صاحب کوئی علم فیب تھوڈائن رکھنے تنے ۔ (فاروٹی)

### ( B5 ( ) ( B5 ( ) & A) + (1) ( )

مخص آنا شراب بی مے کراس کے پاس آنا۔ "ایک بار قامنی جی کااد حرے گزر جوا۔ وہ احترام کے طور اٹھ بیٹا۔ آپ نے فرمایا۔ "سائیں جی۔ شراب حرام ہے۔ اس سے تائب ہو جائے۔ اب آپ کے آخری دن ہیں"۔

آپ کی اس تصیحت کا گیندے شاہ پر انبااٹر ہوا کہ اس نے اس وقت تو ہہ کرلی۔ اور تمام شراب پھینک دی۔ پھرجو کوئی شراب لا ٹا پھینک دیتا اور اسے آئندہ کے لئے منع کر دیتا۔ ''اچنانچہ اس واقعہ سے تین دن بعد وہ انقال کر کمیااور شیرانوالہ کیٹ کے پائل مدفون ہوا۔

#### (٩) آپ اور ایک مجذ دب

قاضی عبدالر من صاحب پلیالوی کابیان ہے کہ نامیہ میں ایک متانہ فقیر تھا ہو بالکل نگ دھونک رہتا تھا اور مجذوب تھا۔ کس نے قاضی صاحب ہے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے جذبہ اصلاح کے تحت اس سے ملنے کا ارادہ کیا اور فرمایا کہ کل چلیں کے۔ اور اس مے لیے مجھ کھانا بھی لے جا کیں گے۔ چنانچہ ایکے روز جب آپ تشریف لے گئے اور ابھی اسٹیشن سے اترے ہی شے کہ اس نے آپ کو دور سے

(۱) یو پیرد مرشد شراب نوش یوں دو دو سروں کو کیو کر برائی سے دوک سکتے ہیں؟ دیسے فی زماند ایسے پیروں اور وروزیش کی بحروان کے کروہ چروں سے فات النی اور وروزیشوں کی بحروان سے کروہ چروں سے فات النی جاتی ہے وروز کی جاتی ہے اور ان کے کروہ چروں سے فات النی جاتی ہے تو یہ لوگ یا محمل کو مطعون کرتے ہیں اور ان کے طرح طرح کے ہام رکھتے ہیں حضرت شخ عبد افارد تی اور ان کے طرح کروں کو "بد متی "کما ہے۔ افارد تی اسے دولیا ہو تا ہے ہیں۔ انہیں اور ایسے لوگوں کو "بد متی "کما ہے۔ افارد تی اسے اولیا ہو کا جہ ہیں۔ اسے اولیا ہو کا جہ ہیں۔ انہیں اولیا ہو الرحمٰن کتے ہیں۔ اسے اولیا ہو کا جہ کری تو ورائے ورمامی کا فاتر ہو۔
جس قدر ادب کریں تو زا ہے ، البتہ اولیا ہوائے ہوان کا تھے قم کرنا چاہے۔ آگہ جرائم و معامی کا فاتر ہو۔ اور بدوری ہو کہ درواری کی کا درمام ہو۔ افارد تی ک

(88) A (88) ( 46) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16) ( 16)

اپنی طرف آتے و کیو کر کمنا شروع کیا "کپڑے لاؤ میڑے الدُد ایک بردرگ آرہا ہے اور بچھے اس سے حیا آئی ہے"۔ چنائی تامنی ہی کے تنیخ سے پہلے بی اس نے کپڑا اور دیر تک آپ سے ہاتیں اور بھے اس سے حیا آئی ہے"۔ چنائی تامنی ہی کے تنیخ سے پہلے بی اس نے کپڑا کرتا دہا۔ اور آپ کا چی گردہ کھانا بھی کھلیا اور کما "جو آج کھانے کا مزہ آیا ہے۔ وہ کہی نہیں آیا" حضرت قامنی صاحب نے اسے لہاں پینے کا کما، اور فرایا نگا رہنا کہ اور خلاف شرع ہے۔ چنائی اس نے آئدہ مجھی لباس نہ اتارا۔ اور ممذبانہ اندی بر کرنے لگا۔ لیجی مضرت خلام قامنی محد سلیمان صاحب کی وجہ سے اس کا زندگی بر کرنے لگا۔ اور رکم بھی برل کیا۔

(۱۰) آپ کاایک اور کشف

مولوی حسین احمر تا جرکتب پنیالد کابیان ہے۔ کہ جھے درد کمر کی شدید شکایت رہتی تھی۔ اور اس دجہ سے جی آمانہ باجہ احت ادا کرنے سے جبور تھا کیو کلہ اٹل مدیث مبح کی نماز جس لبی قرآت کرتے ہیں ااور میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن تاضی صاحب کی مسجد میں نماز مبح کے لیے چلا گیا کا قاضی صاحب سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں ہو گیا اور میں کہ بچھے کمرد رد شروع ہو گیا اور میں نے ارادہ کیا کہ اب نماز جمور دوں معاقاض جی نے اللہ اکبر کمااور رکوع چلے گئے۔ پھر

ا) الجدیث بس طرح بر معاملے میں سنت نوی کو بیش نظر دکھتے ہیں ای طرح نماز بی سنت کا بعث ابہتام کرتے ہیں ۔ فق باعث ہے ہے کہ ابادر معن کی نماز میں دسول اللہ می کا از کے مطاب ہوتی ہے ۔ یہ اس نماز کو نماز ہی نمیں مکھتے ہو آپ کے مباد کہ طریقے کے مطابق نہ ہو ۔ چو نکہ آفضرت ما پہلی جمری نماز میں زیادہ قرائت کرتے تھے اس مے ابادر یٹ ہی اس نماز میں نیادہ قرائت کرتے ہیں۔ اور دو نوش اور مطسمن میں کہ انسی معرست مور معالم تاہی کی سنت مباد کہ کی نوشی نمیر بوئی ، فاف خداد بالم علی فالل ف

دو مری رکعت میں بھی مختر قیام کیا اور سلام پھیردیا۔ لوگ جران ہوئے آج آتی ا مختر قرآت کیوں کی بھی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا بھی حضور طابی کا تھم ہے۔
مقدر بول کا کھا فار کھا جائے۔ مولوی حسین احمد کہتے ہیں کہ تین چار ہوم کے بعد پھر
ایک دفعہ میں نماز میں شامل ہوا تو ابیائی اتفاق ہوا ، جب جھے درو شروع ہوا اور میں
بی موجعے لگا کہ نماز چھوڑ دول یا نہ "تو حضرت قاضی صاحب نے قرآت فتم
کر دی اور نماز ہیں اختصار سے کام لیا "قریاً آٹھ مرجہ آل بایا طالانک میں جماعت
میں کی کے ساتھ بعد میں شریک ہو تا تعاور حضرت قاضی صاحب نے میری آمد کا
کوئی علم نہ ہو تا تھا۔ اس سے میں اندازہ تکایا کہ آپ صاحب کشف ہیں۔ "

(۱) آپ اور ایک مشرک پیر

ایک بار آپ ہو بی کے سفرے والی آرہ سے کہ آپ کو اللہ آباد ریاوے
اسٹیش پر بچھ وقت کے لیے تھریا پڑا۔ آپ ویٹنگ روم میں تشریف کے سے۔ دہاں
کوئی ہیر صاحب بیٹے ہے ، جو اپنے مردون سے سجدے کرا رہے تھے. قاشی
صاحب نے جب یہ شرکیہ حرکت دیکھی تو متانت سے انہیں سمجھایا محروونہ سمجے ،
ادران کئے گئے کہ اچھا بچھ دیکھویا دکھاؤ؟ قاض تی نے کماکہ تمیں دکھاؤ اکیادکھانا
ہاتے ہو' اس نے باہرے بھی اپنے مرد بلائے اور سب سے کماکہ جھے اچھی

الا بیات بھی ہو تکتی ہے کہ اللہ نے آپ کو ہڈ دھے القاء ہنا دیا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکنا کہ آپ کو مولوی حسین احمد کی جال کی آواز سنہ کی کھٹارٹ سنہ یا بعد ش آنے کی عادت سنے اعدازہ ہو جا ؟ ہو کہ مولوی حسین احمد آ بچکے ہیں ، اب بمطابق تھم نوی نماز مخفر کر دیتی جاہئے اور آپ مخفر کر دیتے ہوں۔ بیش کل احمدات ہو شکتے ہیں۔ بسرطال کرایات مانکا جائز سے الجائذ ان سے سنہ جا احتدقالات کرنا محسوساً ایسے احمدالات کرنا ہم فرک، وکافرنگ نے جائے ہوں منوع اور فرام ہے ۔ (قاروقی)

### 

طرح مجدہ کروں " قاضی جی نے کہا ایس میں دکھانا تھا؟ اس نے کہا ہیں۔ قاضی صاحب زارہ قطار مصاحب زارہ قطار مصاحب نے ہاتھ اٹھائے "بس ہاتھوں کا اٹھانا تھا کہ پیرصاحب زارہ قطار رونے کے اور کنے لگے کہ بس سیجے میں توب کر تاہوں۔ اور مریدوں سے کہا۔ آئندہ مسلمی ججھے مجدہ نہ کرنا مجدہ کے لائق مراب اللہ کی ذات ہے اور دہی عاجت روا اور مشکل کشاہے (راوی صوفی حبیب الرحمٰن صاحب کا بیان ہے کہ ججھے ان پیرصاحب کانام قاضی صاحب نے تایا تھا۔ السوس اب یاد نہیں رہا)۔

#### (۱۲) آپ کی مومنانه فراست

روفیسر محمد ظمور الدین احدایم اے الی ایل ایل ای ایس ای ایس بہبی ہو قاضی صاحب مرحوم کے ارشد تلافدہ یں سے جیں بیان کرتے جیں کہ ایک بار بی معادد کیا۔ جن ازم کے مطاعد کا شول چرایا۔ چنانچہ میں نے این کی کمابوں کا خوب مطالعہ کیا۔ جن سے جن انا متاکر ہوا کہ جی جایا بدھ غرجب اختیار کرلوں۔ ای اثناء میں قاضی

(۱) بعث سے ور مجد کرواکر خی ہوئے ہیں، عاہ کلہ یہ مجد سے دام اور شرک کے ذمیہ ہیں آتے ہیں۔
اور واقد سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض یہ نصیب اوگ ہو جہ ضد شرک اور کفرکا ار ثاب کرتے ہیں۔
عال تک یہ سب الن کا اینا تفسیل ہے۔ کل دوست کہتے ہیں کہ یہ ہم پر افزام ہے ہم کوئی مجد میں
مال تک یہ سب الن کا اینا تفسیل ہے۔ کل دوست کہتے ہیں کہ یہ ہم پر افزام ہے ہم کوئی مجد این اور الن کی
ترت اللہ کرے ' ایسا تی ہو۔ محراشوں ' ایسا ہے نسیں۔ یہ لوگ وزروں کو بھی پیساتے ہیں اور الن کی
ترون کو ہیں۔ ہیں نے دو وروان کو جو اسپتا والت کے مشہور واقع ہی ہے بھیم خود مجدا کرواستے دیکھا۔ اور
لوگوں کو بزرگوں کی قبروں پر مجدے کرستے بھی دیکھا۔ یہ کوئی افزام نیس، آپ کمی بڑی قبر جمرات کی
شب کو جاکر ظارہ کرلیں آپ کو افز ہاندہ کر مؤرب کڑے ہی نظر آئیں ہے اور مجدے کرتے بھی دیکھا اور
دیں سے۔ اور بھی بست بکو کرتے نظر آئیں ہے۔ لیکن ہم ان کاموں کو قرآن و سنت کے صریح ظارف

### 

صاحب کے پاس پہنچانو آپ نے خود بخود ہی کی بدھ اذم کی حقیقت بیان کرنی شردع کر دی۔ اور علمی اور عقلی رنگ میں اس کے استنے عیوب بیان کئے۔ کہ میرسد دل میں اس سے نفرت پیدا ہو گئی اور وہ تمام شکوک و شبهات بھی رفع ہو گئے جو پیدا ہو ممیر تھے ۔ "

#### (۱۲۳) آپ کی فراست پر ایک اور شمادت

پروفیسر عبدالر ممن صاحب لی اے علیک 'جو قاضی صاحب کے شاکر درشیداور عزیز رہے ہیں۔ بیان فرماتے ہیں۔ کہ بار ہا ادارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب کسی مسئلہ کے متعلق ادارے دل میں شک وشبہ پیدا ہو تا اور ہم اعتراض کرنا چاہتے تو آپ پہلے ہی ہے اس کا جواب وے ویتے۔ جس سے اداری تسلی ہو جاتی۔ چنانچہ اس معمن ہیں پروفیسر صاحب نے کی واقعات بھی ایان کئے۔

(۱۳) آپرِ القا

ے جنوری ۱۹۲۱ء کو جب آپ نے جج پہ جانے کے لیے مماراج کو رخصت کی درخواست دی۔ تو وہ ۱۹۲۵ء کر جب اس منظور ند ہوئی۔ سب کا خیال کی تھا کہ مماراج

(۱) ہو سکتا ہے گانتی صاحب کو پر فیسر صاحب کے موبودہ مطالعہ کا پہلے سے پید ہو۔ اور ہو سکتا ہے گاہتی صاحب نے ادارہ مساب کو پر فیسر صاحب کو اندازہ صاحب نے ادارہ مساب کے اندازہ صاحب کو اندازہ شاہو مسلم کے مت سے بدھ اذم کی عمایت ہیں اب یا پہلے کوئی جملہ شاہو مسلم کے میں اور نے قاضی شد ہو۔ اور اس شرح حمونا ہو تا رہتا ہے۔ اور یات مجھی تو نیس دائی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی اور نے قاضی مد سب صاحب سے پروفیسر تلمود اللہ بن کے موجودہ بدلتے ہوئے نظریات کا تموز ارست اکر کیا ہو اور قاضی مد سب پروفیسر صاحب کو سمجھانے کا ادادہ رکھتے ہوں۔ بھی ہو ہمرصال یہ واقعہ حضرت قاضی حد ب کی موسان فراست پروفالت ارت

آپ کو رخصت نیس دیں ہے۔ کیونکہ اسال انسیں آپ کی خاص طور پریمال سرورت ہے۔ گرد اردیاں کو آپ نے اعلان کر دیا کہ جس جس نے ساتھ چلناہو تارہ ہو جائے۔ احباب نے بوچھا۔ کیا درخواست منظور ہو گئی ہے؟ اور رخصت ال شیل ہو جائے۔ احباب نے فرمایا۔ اس کاتو ابھی کوئی ہے نہیں احمر بال یہ ہے ضرور چل کیا ہے۔ کہ جے کو ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ سمہ آدی آپ کے ساتھ تیار ہوئے۔ جب ہے۔ کہ جے کو ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ سمہ آدی آپ کے ساتھ تیار ہوئے۔ جب تیاری ہو چکی اور روائی کا دن مقرر ہو گیاتو آپ کی رخصت کا باقاعد و اجازت نامہ ہمی آگیا۔ "

#### (١٥) آپ کاایک کشف

آپ سجد سکل گرال بین تمین سال تک وعظ کیتے رہے۔ جب المجالے میں ج کو روانہ ہوئے گئے۔ قر نماز جعد کے بعد فرمایا کہ دوستو! میرا آ فری جعد ہے۔ آگر اس اثناء میں کسی کو تکلیف پنجی ہو تو کسہ دے۔ میں اس سے معافی ایک لول، چنانچہ کی لوگ بھانپ گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ وائیس نہیں آ کمیں گ۔ گذاہ ہے آپ کو کسی اشارہ نے اپنی دفات کا علم ہو چکا ہے۔ ا" (چنانچہ ایسائل ہوا۔ وائیسی پر آپ جمازی میں انتقال فرا گئے) اور اشارہ کیوں نہ ہوتا۔ جب کہ آپ کی

اَللَّهُمْ ازْزُقْنِي شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي ﴿ فِي بَلَهِ حَبِيْبِكَ. "اس

۱۹۱ سیاه شاره خواب میں میں جو مکل ہے اور بھورت افقاء العام بیداری میں بھی۔ إصارات نے سمی کی اوقات میں جوری با تیم رضامندی کامشارہ کروہ ہو۔

و او آئی مرحبہ خواب بیں بھی بورے واضع اور معج اشارے ہو جاتے ہیں کہ آوی وحنک روجاتا ہے ، امارے بیل اس کی متعدد مثالیں ملق میں ، رہے اولیائے کرام اون کالو مقام ہی کافی بلند ہوتا ہے ۔ (فاروقی)



الله ! مجھے اپنی راہ کی شمادت عطافراء اور ميري وفات مدينه منوره ميس قربا "مطلب بيد كد الله تعالى نے آپ كى اس دعاكو متفور فرماكر آپ كو القاء كر ديا ہو۔

### (۱۲) آپ کی پیش کوئی

جب آپ ج کو جارہ بے تھے۔ او فرایا۔ کہ عبدالعزیز کے هاں انشاء الله الاکا پدا ہوگا (لعنی ابنا ہو) اس کانام معزالدین حسن رکھنا کینانچہ ایسانی ہوا۔

#### (١٤) امام مسجد نبوى كاخواب

جب آپ تج پر تشریف نے میخ اور بدینہ منورہ پنچ . تو مسجد نبوی کے المام آپ کی بدارات کرنے گئے۔ ایک دن آپ جو اضے ۔ تو المام صاحب جو تیال سید می کرنے گئے۔ آپ نے فرملا۔ ہی محترم ! یہ کیا؟ تو الم صاحب نے کما۔ کہ مجھے خواب میں رسول اللہ متھ کی نے فرملا ہے ۔

والكر سليمان جارا ممان ب- اس كى دارات بيس كى ندافعار كى جائے".

#### (١٨) آپ كامقام بلند

فلیقد بدایت الله مینچر "رحمته للعالمین" کا بیان ہے۔ کہ میرے پاس برا" بنگال 'بماولور وغیرہ سے کی ایسے خطوط آئے ہیں جن جن جرید معقول ہے۔ کہ قاشی مساحب کتاب "رحمته للعالمین" بجیج دیجیئے۔ کیونکہ جمیں خواب بیں آنخضرت میں آئے۔ نے ارشاد فرایا ہے۔ "رحمته للعالمین" جو قامنی محمد سلیمان نے کامی ہے 'براحاکرو۔

### (١٩) آپ کا مرزا کو کامیاب چیلنج

مرزا محد حسین صاحب شکند وابول کابیان ہے۔ کہ ۱۸۱۱ء میں تخاصی صاحب

### (92 ) A (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10

نے جب مرزا قادیانی کی تردید میں رسالہ "غلیۃ الحرام" "شاکع کیا۔ تو کسی نے آپ
ہے ہوچھا۔ کہ آپ نے یہ رسالہ کیو کر تکھا۔ جوابا فرایا۔ کہ ایک روز جعہ کے بعد
مجھے القا ہوا۔ کہ مرزا جی کے متعلق ایک کتاب تکھوں۔ چنانچہ اس کامضمون بھی
مجھے بتا دیا گیا۔ اور یہ بھی کما گیا۔ کہ اس کاجواب کوئی نہ دے سکے گا۔ اس کے بعد
آپ نے یہ بھی قرایا۔ کہ لویس اب وعویٰ سے کتابوں، کہ مرزا قادیانی جج نیس کر
سکے گا۔ اور اس کی بطالت و کذب کی ولیل ہے۔ چنانچہ "غلیۃ بالگرام" میں بھی سے
اعلان ہوا۔ اور اس کے بعد مرزا قادیانی کی سال تک زیمہ رہا۔ محرند اس رسالہ کا
جواب لکھ سکا۔ نہ جج کو جا سکا۔

#### (۲۰) ایک مریض کو قاضی صاحب کی بدایت

عبدالكريم آپ كاايك دوست تھے . جو نروان ميں دہتے تھے ، دو اوال بي دوست تھے ، دو اوال بي اور بہت تھے ، دو اوال بي اور بہت خت بتار ہوستے ، آپ عيادت كے ليے تشريف سلے محت ، قربانيا ، دواؤل بي حواز دو ، اور مرف پاؤ كھايا كرو ، چنانچ ، اس نے تام حكيموں اور واكر وں كاعلاج جموز ديا ، اندول نے كماكہ پاؤ تممادے ليے مغيد شيں ، محراس نے كماكہ پاؤ تممادے ليے مغيد شيں ، محراس نے كماكہ يتانچ ، تموزے ، ى

الإب رسال مولاع عبيدات صاحب بمسنف "تحفو المند" في ويكمارة فود يؤو قربالا كرب رسال الاشي سليمان صاحب في صي كلماء فيك الله عند في العوال ب الله في الناب كر ويناكد الله م ناذال فه جولاء الله دسال كر مطاعد سه كل لوك مرزائيت سه اكب بو ينظ بي اور الل كا ودمرا عصد باكيد الاسلام محل بهمي يكاري، بو تمايت منيد اور قائل ويرسه.

## كرائاستو المحدثك

(۲۱) آپ کاير تا څيرو عظ

راجیوتوں کے بان نکاح ہوگان کو نہایت معیوب سمجھاجا کا تھا۔ اور وہ اسے اپنی عزت اور آن کے خلاف سمجھتے تھے ۔ اور کسی صورت بھی اپنی بیوہ بٹی یا بہو کے نکاح ان ير آماده ند موت سے . آب ايك بار ان كى ليستى بوبر دياست نامجم من تشريف لے محتے ، اور منتی محرج اغ خان سررشتہ دار وغیرہ چند راجیونوں کو جمع کرے نکاح ہو گان کی تلقین کرنے تھے۔ ابھی آپ نے چند ہی جملے ارشاد فرمائے تھے۔ که سب نے اپنی رضامندی اور آمادگی کا اعلان کر دیا۔ اور اس دن بی ان کے باب سے بیا خلاف شرع رواج مث كيا. حالا تكدب باشتهايشت سد برابر جلا آرما تغاد

(۲۲) آپ يمسر محفوظ رب

سید عبدالرزال صاحب کرمانی کابیان ہے۔ کہ ایک دفعہ ہولی کا دربار تھا۔ میں قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ دربار میں جانے کے سلیے تیار تھے (ریاست کے درباروں میں تمام انسروں کی حاضری حکما ہوتی تھی۔ اس کے قاضی جی كالبحى جانا ضرورى تما) آب سرے ياؤں تك سفيد كيزے بينے موسئے تھے۔ بس جران تفاکہ قامنی ٹی کے کیڑے کیو تکر بچیں مے میکونکہ ہولی کے موقعہ پر دربار میں الل كار اور امراء آپس ميں خوب رنگ رليال كرتے ہيں۔ اور راست ميں بھي بندو اوگ کو تھون پر سے راہ جاتوں پر رہمین پانی سینکتے ہیں۔ اور اس قدر بہودگی کا مظاہرہ ہو؟ ہے کہ کوئی شریف آوی گھرے باہر شیس نکل سکا۔ ترجب قاضی صاحب دربارے فارخ موکروایس آئے۔ تو آپ کے کیڑول پر رتک کا چھینٹا تھ۔ ند يرًا تفاديس في سوال كياد كياجناب آج ورباريس شيس محك؟ آپ ف فربايا ممياتفاد اور کیو کرنہ جاتا؟ جبکہ وہاں حاضری دین برتی ہے۔ میں نے بوجھا۔ پر کیا دربار میں ہولی سیس تھیلی تن ؟ آب نے فرمایا ۔ تھیلی من اور خوب تھیلی تی۔ میں نے کما پھر آپ



رِ رنگ کاکوئی جینٹا کول شیں بڑا؟ آپ نے قربایا دیج لود اللہ تعالیٰ کی مرال ہے۔ اس نے بچالیا۔ "ورندوہل توادوهم مجاہوا تھا کہ بچٹا کال اور ناممکن تھا۔ ""

(اا یہ فی جس پر رب کی رحت کا چھینا ہوتا ہے اس پر رسومات کا چھینا نہیں پڑ مکرا۔ (5 روق) این قاضی صاحب ورباد میں جائے تنے گرولگ بیٹے کر ایسے آسٹیٹی و المبلی کاموں میں معموف رہنے تھے۔

آپ اون کی وسومات میں شرکے ہوئے تھے نہ کوئی دلچپی رکھتے تھے۔ ایک ایپ کام میں سگے رہے تھے۔

آپ بادل بالخواست جائے تھے۔ اور اس تاک میں رہنے تھے کہ جب کوئی موقع سلے انہیں کوئی تھیجت کروں۔ چانچے وہ لوگ آپ کا بہت احرام کرتے تھے۔ اور آپ کی بات کو بڑے تو اس کوئی موقع سے افراد اس بھی اور آپ کی بات کو بڑے تو اس موار ہے۔ اس طرح قاض صاحب علی کاموں کے علاوہ اصلاح انسانیت کا فریعنہ می اور آپ کی بات کو بڑے وہ اور آپ

#### $\bigcirc$

### کرامات حضرت مولانا عبدالله صاحب غرنوی « (۱) آپ کاروحانی مقام

آپ فرمائے تھے کہ کائل میں جب حکومت نے جیمے مورو عماب سمجھا، اور سو درے مارنے کا تھم دیا. تو سمحی کا خیال ہد تھا کہ اب میں نمیں تا سکوں گا، پنانچہ

الا آپ کا اصل عام مجر اعظم بن محر شریف تفا، محر آپ نے اپنا عام عبداللہ رکا۔ اور ای عام سے مشہور الا آپ کا ارشاد مہارات ہے کہ عبداللہ اور عبدالر اس سب سے بمتر نام ہیں۔ (فروق) آپ تھد بمزود خیل بیں پیدا ہوئے اور سوشتہ کیرو تواح غزتی ہیں دہ جو آپ کا اصل گازال ہے۔ آپ کے داد اور برداوا کال والے کے گوا و ماہتہ آپ کو در فیص فی جب علم بر حااور کالب و سنت سے شامائی ہول۔ تو فورا عال باور ہی ہو گئے۔ آئین اور در عامیدین محم محلا کرنے گے۔ اس کی وجہ سے شامائی ہول۔ تو فورا عال باور ہی ہائیں، درے کمائے۔ جا وجن ہوئے۔ اور براق الاول ۱۹۹۸ء میں واصل بی ہو کر میں دفون ہوئے۔ آور بالا اور ابرا اور اور بالاور اس کے اور موائی ہو گئے۔ اور براق الاول ۱۹۹۸ء میں واصل بی ہوئے میں دفون ہوئے۔ آپ سے جزارہ لوگوں نے دو مائی بیا اور آپ کی اولاء سے ابرا علم کا چشمہ جاری ہوا جس کی نظیرا در کسی فائدان میں تبین مثنی، آپ سے جزارہ لوگوں نے کہ کہا گئے۔ اور رکھ الاور آپ کی اولاء سے ابرا علم کا چشمہ جاری ہوا جس کی نظیرا در کسی فائدان میں تبین مثنی، آپ کی مائد میں مواد ہو کسی ہو ذرائی نو مائی مورد میں کی میں۔ مراف بلور نموز میں مواد ایک و باور آپ کی مائد ہو کسی میں۔ مرفوم آپی صاحب کشف و کرامات ہے۔ جن سے میں میں ماؤر اس مواد ہو کسی۔ آپ ستجاب الدموات میں صاحب کشف و کرامات ہے۔ بن سے می خور اور آپ کے شاگر دوں میں سے می خور اور آپ کے شاگر دوں میں سے می خور اور آپ کے شاگر دوں میں سے می خور اور آپ کے شاگر دوں میں سے می خور اور آپ کے شاگر دوں میں سے می خور اور آپ کے شاگر دوں میں سے می خور اور آپ کے شاگر دوں میں سے می خور اور آپ کے شاگر دوں میں سے می خور اور آپ کے شاگر دوں میں سے می خور اور آپ کے شاگر دوں میں سے می خور اور آپ کے شاگر دوں میں سے می خور اور آپ کے شاگر دوں میں سے می خور اور آپ کے شاگر دوں میں سے می خور اور اور میں سے می خور اور آپ کے شاگر دوں میں سے می خور اور آپ کے شاگر دوں میں سے می خور اور آپ کے شاگر دوں میں سے می خور اور آپ کی کر اور آپ کر کر اور آپ کر اور آپ کر اور آپ کر اور آپ کر اور آپ کر کر اور آپ کر

جمن آدمی کے بعد دیگرے درسے لگاتے تھے۔ جب ایک تھک جاتا تو و مرا آجاتا۔
ویکھنے والوں کو ترس آرہا تھ کر ارنے والوں کو ترس نہ آتا تھا۔ وہ سنگدل اپنی بوری
توت سے مارتے تھے۔ مرجمے یہ بھی ہت نہ چلا کہ بھے مار رہے ہیں یا کسی اور کو۔
کین اللہ نے الی توت برواشت وے دی کہ مجھے ارہ بھی تکلیف نہ ہوئی۔ پھر آپ
نے یہ حدیث پڑھی ما یہ جد النّہ بھٹ فرن منس الْقَشْلِ اللّا کَمْنا یہ جد اَحَدُ کُمْ مِنْ
منس الْفَرْضَةِ "لیمی شہید کو شاوت کے وقت اتناور د بھی نہیں ہو تا جننا تم میں سے
منس الْفَرْضَةِ فَلْ کِ کانے پر ہو تا ہے"۔

(۲) آپ کی مجلّی روحانیت

مون نا غلام رسول صاحب قلعد میمال شکر کابیان ہے۔ کہ ایک بار کسی امیر نے آئے گیا ہے ہوں ہوں بطام رہونی سے بدیو آنے گئی۔ بظام رہونی سے بدیو آنے گئی۔ بظام رچونک تحف کارد کرنا جائز نہ تھا اسلیے آپ نے دائیس نہ کئے اور گھر میں گر تھا کھود کر دفن کر دیے۔ راوی کتا ہے کہ آئی روحانی قوت اور باطن کی صفائی کایہ حال تھا کہ آپ و طلال اور حرام مال سے بچ جایا کرتے ملال اور حرام مال سے بچ جایا کرتے مقد سے منزل بست او جی ہے ہے خواص میں بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ مشال کی لا شانی کرامت

مولانا عبدالله المعروف غلام ني الرباني سويدروي "كابيان ب كدايك بارايك

ا) صاحب معدول راقع عبدالجيد خادم بينه جدا عهدا داوا) بين. بو منى ١٩٥٠ و واصل بين بو بي بين. اللكفية الرحفة مرد وي ما ميد و سنت كانته بولا ادر جزار بالوكون كو فيض ياب كيد. حطرت يور اللكفية الرحفة الدر ما وي الدر الله الدر معرت موانا عبدالله صاحب غزلوى سنة روعالي فيض بالا ادر بست بي جلد الرقع و ما الله كل الدر معرت موانا عبدالله صاحب غزلوى سنة روعالي فيض بالا ادر بست بي جلد الرقي كي الله كل الله المراب كل الله المراب كان الله الدول كان على مويد رواكا مطالعة فراسية. حمل بين أب كي جد بالمراب المراب المرا

و المواقعة ا

فخص نے ماضر ہوکر عرض کیا۔ کہ حضور ایس نے مجابدین کو ایک چھی ہمیجی تھی۔
جو راستہ میں پکڑلی گئی۔ چو نکہ میں سرکاری مان زم ہون۔ اور وہ چھی میرے افسرون
کے پاس پہنچ گئی ہے۔ اس لیے اب جھی پر مقدمہ چلے گا۔ اور نہ صرف جھے ملازمت
ہی ہے بر طرف کر دیا جائے گا بلکہ سخت سزادی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہی کہ اللہ
مجھے اس معیبت سے بچا لے۔ رادی کا بیان ہے۔ کہ میرے سامنے حضرت موالنا
عبداللہ غرنوی نے مراقبہ کیا۔ اور بچھ عرصہ کے بعد سرافھایا۔ اور اپنی بغل سے وہ
چھی نکل کراس مخص کو دی۔ اور پوچھا کہ کیا یک ہے؟ اس نے چونک کر کھا۔ بال
حضور کی ہے ، جس کی بناء پر مقدمہ جل سک ہے، آپ نے فرایا اسے جلادو۔ اب
مقدمہ نسیں چل سے گا۔ چنانچہ جب مقدمہ چش ہوا اور وہ السرمیری چھی چش بنہ

#### (۴) درود بوارسے ذکر کی آواز

آپ بڑے عابد و ذاکر تھے۔ آپ جب بھی کوشہ منمائی میں جیٹھ کریاد اللی کرستے۔ تو آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ جب آپ ذکر کرنے تو آپ کے ساتھ کمرے کے در دولوار بھی ذکر کرتے۔ اور ایسادوا یک بار نہیں ہوا۔ اکثر ہوا۔

#### (۵)نماز کی کیفیت

آپ جب نماز ادا کرتے تو دنیا و مالیما ہے بے خرہو جاتے اور آپ خشوع و خضوع کی انتہائی منزل پر اوستے۔ اور یوں لگنا جیسے آپ رب سے ہائیں کر رہے موں۔ ایک مرتبہ آپ کے پاؤں میں کوئی چو اوا او کیا۔ جس کا آپریش ہونا تھا مگروہ ضمی کروائے تھے 'ایک مرتبہ جب آپ نماز نقل میں شھے تو آپ کا آپریش کرواویا



الله يدونون كرابات نيره و جميل معلوم هيل الله في يهمي الم سف كالله على آب ك عالناهي شال الروى بين، الله وفي



### **(3)**

### کرامات حضرت مولانا محد سلیمان رو ژوی « (۱) آپ کی رومانی تاخیر

آپ کے ایک دوست کالڑکا نظام الدین نای بد چلن ہو کیا۔ اور ساراو دشت گانے

(لیکن مرصہ جوا آپ بھی اس ونیائے فائی سے عالم جاودائی کو سد مار کے۔ آپ اا کُنَّ وَاِن اسلَّلَى السَّلِي السَّلِ العقيدة اور اعلیٰ بائے کے عکیم تھے۔ ملک و توم نے آپ سے بحث انتفادہ کیا اَللَّهُمُ اغْفِرُلَهُ وَازْحَمْهُ . (فارد آلیا بجائے ' ناچنے کو و نے میں گزارنے لگا۔ مال باپ اور سارے رشتہ وار سمجما بھا کر اللہ تھا۔ کہ عمیان طبع انسانوں کی اصلاح مست مشکل ہوتی ہے۔ مروہ نہ مانا۔ اور حقیقت بھی ہی ہے کہ عمیاش طبع انسانوں کی اصلاح بست مشکل ہوتی ہے۔ اس کا باپ آپ کے پاس آیا۔ اور بیٹے کی حالت بیان کرکے رو دیا۔ آپ نے فربایا۔ قل نہ کرو۔ اللہ نے چاہاتو تھیک ہو جائے گا۔ ایک ون نظام الدین الفاقا مولوی صاحب کے باس سے گزرا۔ آپ نے اے کی گرایا۔ بس میکنائی الدین الفاقا مولوی صاحب کے باس سے گزرا۔ آپ نے اے کی گرایا۔ بس میکنائی مفاکد اس کی کیفیت بدل می ۔ وہ زار و قطار رو تا تھا۔ اور اپنے گناہوں سے تائب ہو رہاتھا۔ چنانچہ وی نظام الدین بست بڑا متی اور پارسائن کیا۔

(٢) آپ كارويائے صادقہ

ایک روز علی الصبح آپ فرمانے گئے کہ لو بھائی آج جارے پیر مرشد (مولوی عبد البجار صاحب غزنوی) بہشت میں پہنچ گئے ہیں۔ بین نے رات ابن کو بہشت میں دیکھاہے۔ اور یہ مصرعہ سناہ 'جو میری زبان پر جاری ہو کمیاہے ، اور آپ وہ شعرار باریز ہے گئے۔ ع

لے اویلی' اللہ تلی' ساؤے ہوئے چلانے

"دبیعی اے دوست! خدا حافظ "ہم ہو جارہے ہیں" ۔ سب جیران منے ۔ کہ یہ کیا ما جرا ہے۔ چنانچہ بعد میں جو اطلاعات آئیں ، ان سے معلوم ہوا کہ تھیک ای وقت اور اس دن الم عبدالجبار صاحب کا انتقال ہوا تھا جس دن مولوی صاحب نے علی العمج ہم سے یہ کما تھا۔ "

<sup>(</sup>۱) دیکھا آب ہے؟ کس قدر میچ خواب ہے۔ لیکن یہ میچ خواب ہی کو آساتہ ہیں جس کی موج مجلی و معلیٰ مور مدیث میں آگ ہے مجا خواب نیوت کا چالیسوں حصہ ہے۔ (قاددتی)

تخصیل مرسد میں ایک بڑے بڑے رکیں اور نواب تھے ان کی صافبزادی ہار ہوگئی۔ کئی علاج کئے 'مگرافاقہ نہ ہوا۔ انہوں نے چاہا کہ مولوی صاحب کو بلایا جائے۔ وہ دم کریں ہے تو شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ کی طرف آوئی بھی آگیا۔ آپ جائے کے لیے تیار ہوئے۔ سواری منگائی گئی کہ معا آپ نے فربلیا 'اب جانا نفسول ہے۔ لڑکی کا تو انقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ آدمی واپس گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ٹھیک ای وقت جب مولوی صاحب نے فربلیا تھا۔ اس کی روح تقس عضری سے پرواز کر گئی تھی۔ " جب مولوی صاحب نے فربلیا تھا۔ اس کی روح تقس عضری سے پرواز کر گئی تھی۔ "

مولوی عبداللہ صاحب کابیان ہے کہ ایک دن میرے ول میں ایک بزرگ کے سلے کا خیال پیدا ہوا۔ اور جی جاہاک ہو دن ان کے پاس جائر تھمروں اور قیض حاصل کروں۔ ابھی سے میرے جی بی جی تھا۔ اور جس کے کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ کہ مولوی صاحب سامنے ہے آگئے۔ اور آتے بی فرمایا کہ ذرا سوچ سمجھ کر جاتا۔ کہ مولوی صاحب سامنے ہے آگئے۔ اور آتے بی فرمایا کہ ذرا سوچ سمجھ کر جاتا۔ آج کل ودکاندار زیادہ ہیں۔ اللہ واسلے بہت کم جی ۔ چنانچہ بور جی معلوم ہوا کہ واقعی دو دکان داری تھا۔ ا

ر (۱) ب القاء تما علم خیب تسیس قعاء القاء سے مراد کو لُ ایک بات ہے جو اللہ کی طرف سے ول میں وائل وی مگل ا مور اس میں ایناد علی اور اپنی کو مشش کار فرا نسیس ہو آل ، افار وقی ا

<sup>(</sup>۱) او مکناہے اس نے کمی تیسرے آول سے بازگر کیا ہو اور بیات براہ راست ایکی کے قربیع مولوی صاحب تک بیٹی کی اور موسی تیسرے آول سے بازگر کیا ہو اور بیات براہ راست ایکی کے قربیع مولوی صاحب تک بیٹی کی موجہ کا تازاز سے وہ بات کر دی ہو آپ تیس کہ مولوی صاحب عالم الفیب تھے۔ جب قرآن فیصلے کے بروجب کا تازے کے بابدار حضرت جور مول اللہ باللہ الفیب تیس تھے تو اولیا و عالم الفیب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے واقعات میں کرتا تھی سے حقید و قوجید کی مازوں اس کے متوال اس مورشی اور احتمالات ہوئے ہیں اور ہو کی مازوں ہو کے متوال کی میں اور احتمالات ہوئے ہیں اور احتمالات ہوئے ہیں اور احتمالات ہوئے ہیں اور احتمالات کی مازوں کی مازوں کی مازوں کی مازوں کی احتمال کی گھے ہیں اور احتمالات ہوئے اور ہو کھی ہوئے ہیں اور احتمالات ہوئے ہیں اور احتمالات کی مازوں کی احتمالات کی مازوں کی مازوں کی احتمالات کی احتمالات کی مازوں کی مازوں کی مازوں کی احتمالات کی احتمالات کی مازوں کی احتمالات کی مازوں کی احتمالات کی مازوں کی احتمالات کی مازوں کی مازوں کی احتمالات کی مازوں کی احتمالات کی احتمالات کی مازوں کی احتمالات کی مازوں کی مازوں کی میروں کی احتمالات کی مازوں کی مازوں کی احتمالات کی احتمالات کی مازوں کی مازوں کی مازوں کی مازوں کی مازوں کی احتمالات کی مازوں کی مازوں کی مازوں کی احتمالات کی مازوں کی کا کر مازوں کی مازوں کی مازوں کی مازوں کی مازوں کی کر کر مازوں کی کر کر مازوں کی ک



### حصهدوم

### ﴿ ﴿ ﴾ كرامات مولانا محى الدين لكھوي

#### (۱) ایک زنده کرامت

الله تعالى نے تکھوى خاندان كو بردا رتب دیا۔ ان كى خدمات ناقاتل فراموش بيل ان كى خدمات ناقاتل فراموش بيل ان كى خدمات ناقاتل فراموش بيل ان كى ذيرہ كرامت عظيم مدرسہ جامعہ محمد ادكاڑہ ہے جس سے برارول طلب فيض يأب بوكر ديني خدمات بجالا رہ بيل اس طرح وہ ند بهب وطرت اور مسلك توحيد وسنت كانام روش كر رہے بيل ، جامعہ ادكاڑه كاشار ملك كے بهترين مدارس ميں بوتا ہے۔

#### (۲) دعا کی قبولیت

یہ سب بزرگ متجاب الدعوات تنے خصوصاً حضرت موانا حافظ محرا حضرت موانا حافظ محرا حضرت موانا عبد الدین لکھوی) کا موانا عبد الدین الدین الدین لکھوی کی الدین الدین لکھوی کی الدین الدین لکھوی کی ابنا کی مقام رکھتے موانا معین الدین لکھوی کی ابنا کی مقام رکھتے ہیں۔ اور این اسلاف کی عمرہ جائشتی کر رہے ہیں اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے۔ آپ رب تعالی ہے جب بجز والحاج کے ساتھ دعا کرتے تو ایک اور تی سال ہوتا۔ آپ کی دعا ہے بست سے بے اواناد

اوگوں کو رب نے اولاد دے دی۔ بست سے معیبت میں سینے والے اوگوں کو اللہ تعنیٰ میں سینے والے اوگوں کو اللہ تعنیٰ نے ساحل مراد تک پنچادیا۔ آپ سنت کے اس شدت سے پابٹر تنے کہ اس کی مثال کم بی سلے گی۔

(۳) دم کی برکت

یماں سوہ رے تماری حولی میں جنات کی شکایت منی۔ آپ کو بلایا کیا۔ آپ نے دودن سوہ رے ہمارے ہل قیام فرمایا 'دم کیا۔ پانی دم کرے چھڑکا۔ اس کے بعد کوئی شکایت نہ رہی۔ لوگوں نے بھی مختلف تکالیف کے لیے دم کروایا ' بغضلہ سب کو آرام آگیا۔

فرائض تو فرائض رہے آپ نے زندگی میں کوئی تعلی نماز تہر'ا شراق تک نہ جانے دی۔ جردم ذکر اللی میں گئن رہے تھے۔ تقریر کا ایک خاص انداز تھا۔ جس کا الگ بی سال ہو تا تھا۔ اللّٰ بھم انداز تھا۔ جس کا الگ بی سال ہو تا تھا۔ اللّٰ بھم انداز تھا۔ جس کا الگ بی سال ہو تا تھا۔ اللّٰ بھم انداز تھا۔ جس کا الگ بی سال ہو تا تھا۔ اللّٰ بھم انداز تھا۔ جس کا الگ

### **(**

### كرامات حافظ عبدالله محدث رويزي

### (۱) آپ میں کشش وجاذبیت

آپ روپر (ہندوستان) میں تھے تو دہاں آپ کے ہزاروں شاکر دیتھ۔ اور جب تفسیم ملک پر پاکستان تشریف لائے تو پھر بھی ہزاروں شاکر دیتھ۔ آپ کی خدمت میں علاء اور طلباء کا جمکٹا رہتا۔ آپ بے سروساللی کے عالم میں پاکستان تشریف لائے۔ محررب تعالی نے آپ کی دہ دیکیری فرمائی کہ مرکز کے طور پر آپ کو چوک دائراں جیسی بہترین اور کشادہ ترین جگہ عطا فرمائی۔ آپ کی مسجد میں جمعہ اور مازوں میں انا رش ہو آکہ جیرت ہوتی تھی۔ اور آپ کے فیض تربیت نے آپ

کے بھیبوں حافظ محد اساعیل روپڑی اور حافظ عبدالقادر روپڑی کو وہ مقام بخشاکہ سیان اللہ ! برصغیریاک و ہند میں ان کاطوطی ہو گا تھا۔ آپ کی اعجاز آفریں 'پر آ تیرنگاہ نے بہت سے لوگوں کو شرک و بدعت کے خارستان سے نکال کر توحید و سنت کے چستان میں لا کھڑا کیا۔ ہندو 'سکھ 'عیسائی سب آپ کی تشریم کرتے اور آپ کے علم و فعنل کا لوہا مانے تھے۔ آپ کا فاوی بہت مقبول ہے اور عام ما ہے جو آپ کی وسعت اور رسوخ فی العلم کا پند دیتا ہے۔

### (٢) آپ کا تقوی وللهیت

آپ ہروقت اللہ ہے ؤرتے تھے. آپ کی ذبان ہمہ وقت ذکر والی سے تر رہتی تھی۔ آپ کی ذبان ہمہ وقت ذکر والی سے تر رہتی تھی۔ آپ زندگی ہمر قرآن و حدیث پڑستے اور پڑھاتے رہے۔ ہریات میں ہیشہ سنت کا خیال رکھتے۔ ہروقت باوضوء رہتے۔ پوری ذکر گی بغیر تجہیر تحریمہ کے نماز اوا نہیں کی اور یہ کوئی معمول بات نہیں۔ با قاعدگی سے تبجد اشراق اور عام نوافل اوا کرتے۔ روزانہ کی گئی پارے تلاوت قرآن کرتے۔ چو ہیں کھنے اللہ اور اس کے رسول (می اللہ) کے عبت میں سرشار رہتے۔ مشکوک کھانا نہ کھاتے۔ لوگوں کے پاس نہ جاتے۔ لوگوں کو بعشہ قرآن و سنت کی تنقین فرماتے تھے، قرآن و سنت کی تنقین میں کوئے بھی تنقی کی دائیں۔ آعلی

### (۳) قرآن سے شلف

حضرت محدث ، وہڑی براٹھ کے علم و تقویل اور شغف ہالقرآن والحدیث کا آپ کے خاندان پر برداوٹر ہوا۔ امتا ہوا کہ آپ کے خاندان میں رو جار نہیں بیسیوں لڑکے اور لڑکیاں مافظ قرآن ہوئے۔ ہلکہ میں کہنے میں بھی کوئی مضا گفتہ نہیں کہ شاید ہی

### \$105 \$ 00 mile 11/

کونی لڑکایا لڑکی ایکی ہوجو حافظ قرآن نہ ہو۔ نے دیکھووبی قرآن کا حافظ ہے۔ برصغیر میں شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہو جس میں اتنی تعداد میں قرآن کے حافظ ہوں۔ وَذَالِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُورِيْنِهِ مَن يَّشَآءُ

### كرامات امام سيد عبدالجبار غزنوي

#### (۱) روحانی قوت

آپ کاعلمی و روحانی پایہ بہت بلند تھا، بڑے کداز سے آرآن مجید پڑھتے تھے۔
دور دور سے لوگ نماز نجر آپ کی افتداء میں اداکرنے کو اپنی روحانی تسکین کا باعث
کھتے تھے۔ لوگ آپ کی زیارت کرنے اور مجلس افتیار کرنے کو بڑی خوش نعیی
جانے تھے۔ آپ کے بیان میں بلاکی تا فیر ہوتی تھی، جے من کر سامعین کے روشکنے
کھڑے ہو جاتے اور آکھیں پر نم ہو جاتیں، آپ کی نگاہ میں بے بناہ روحانی جلال
تھا۔ بقول حضرت محدث کو تدلوی جب آپ پر روحانی کیف طاری ہو آپ سائے سے
گزرتا آسان نہ ہو تا ۔۔۔۔۔ آپ سے متعدد کرایات منسوب ہیں۔ یہاں نمونی دو ایک

### (۲) دم اور دعاکی تاثیر

شیخوہ رہ مسلم کا ایک مشہور بڑا گاؤں فیروز ونواں ہے دہاں کے ایک مخص کی انگیس ہوجہ بولیو ناکارہ ہو گئیں، جس کی بنا پر وہ چلنے پھرنے سے رہ گیا۔ گھر والے بست متظراور پریشین ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت الحرم مولانا عبد الجبار فرنوی بدائم.

کا ادھر سے گزر ہوا، ان نوگوں نے آپ کی خدمت میں وم اور دغائی و رخواست کی جنانچہ آپ نے وم کیا۔ اور ناگوں پر ہاتھ کھیرتے گئے۔ پھرائڈ تعالی کی ہارگاہ

میں بڑے الحال سے دعائی، گاؤل والوں کا بیان ہے کہ اسکلے ہی روز سے وہ مریش محت مند ہونا شروع ہوگیا، اور چند ہی دنوں میں ہالکل بھلا چنگا ہو کمیا۔ اور کافی عرصہ زندہ رہا۔ اور معمول کے مطابق سارے کام کر تا رہا۔ یہ واقعہ پورے علاقے میں مشہور ہو حمیا۔

#### (٣) ديد او پيټمبرطانکه

مولوی عبدالکریم فیروز آبادی کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار حضرت المام عبدالبیار خزنوی صاحب سے پوچھا۔ حضرت! کیا آپ کو خواب میں بھی آنخضرت مثل البیار خزنوی صاحب سے پوچھا۔ حضرت! کیا آپ کو خواب میں بھی آنخضرت مثل البیار کی دیا رہ بھی ہو؟ واللہ! آگر کسی ہفتے یہ نفست عظلی نصیب نہ ہو تو میں بے قرار ہوجا تا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ مجھے ہفتہ میں ایک بار ضرور خواب میں آنخضرت فداہ ابی وای مائے کے فیارت تعیب ہوجا آل میں ایک خذا کے خدال کا خاص کا رہ کا کہ خوال کے خاص کے بار ضرور خواب میں آنخضرت فداہ ابی وای مائے کے کا رہ تا رہ تعیب ہوجا آل سے ۔ فال حداد للہ علی فالك

#### (1)

### کرامات مولاناسید داوُدغر نوی (۱) آپ کی بابر کت مجلس

آپ سے مقام و مرتب ہے کون آگاہ نسی؟ آپ جس مجلس ہیں ہوتے اس کو چار چاند لگ جائے۔ آپ کی مجلس بڑے ادب واحترام اور و قار کی آئینہ وار ہوتی اور اس میں یاوہ کوئی کی کسی کو جرائت نہ ہوتی۔ آپ کی مجلس اقبال مرحوم کے اس شعر کی آئینہ دار ہوتی ''

> خوش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قریبوں میں

## عديابدان عديابدان

اور وہل چیشے لوگوں کو ایک روحانی کیف و سرور حاصل ہوتا۔ آپ کی مجلس ہار کت سے اٹھ کروہ کیفیت پیدا نہ ہوتی۔ (۲) ڈو دمانِ غزنوی کاروشن ستارا

آب دودمان فرنوی کے روش ستارے منے، آب جس محفل یا جلسہ میں تشریف سے جانے اس کی شمان و شوکت بدی جاتی، لوگ آپ کو ایک نظر دیکھنے کے ليے بے تاب بوت اور آپ كى زيادت كرنے كو است في باعث معادت تھے. آب كوبيه مباه و جلال اور روماني عزت و عظمت وريد ميل على تقي. المام الا تقنياء حعرت مولانا عبدالله غرنوی جن کابیان مررجاب که توحید وسنت پر استفامت کے "جرم" میں مکومت کائل نے آپ کی پشت ہے کو ژے برسائے مروہ کو ڈے آپ کو روئی کے گالے محسوس موتے ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ فرنوی رمای سات نہوی كَانَ النَّهِيُّ مَدَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَلَّمَ يَذُهُ وَاللَّهُ فِي كُلَّ أَخْيَانِه مَ مطابق برونت ذكر الى بين مصروف رسيخه ادر جب تمجى كوشه متناكي بين وجد بين آكر ذكر اللي كرية لو آب ك ساته وروويواريمي ذكرش مروف بوجا يد آك ان ك صاجزادہ مولانا عبدالجبار غرانوي كى الدوت قرآن يفف كے ليے كئى كئى ميل دور ي لوگ آب کے بیچے نماز مجرادا کرنے کے لئے آیا کرتے متھے۔ یہ باپ دادا کا اثر اور خاندانی پر تو حصرت مولانا داؤد غرنوی پر بھی پرا۔ آپ کی محفل میں جلال اس قدر ہو تا تھا کہ اس میں تفکو کرنے ہے برے برے انجکیاتے تھے۔ آپ کے سامنے بات كرنايوے حوصلے كاكام تھا۔ آپ غيرمعياري عيس يعسى اور رقيق منتكويند شيس 

(٣) گاڑي بال بال چ<sup>ي م</sup>ئي

ميال فعنل حق عليه الرحمة سابق ناظم اعلى مركزي جعيت ابلحديث بأستان

بست نیک ' شریف ' خدا ترس اور علاء کے قدر وان انسان عفے۔ آپ حضرت جد محرّم مولانا عبدالمجيد سوبدروى دحمته الله عليه كي دجه عديده عند بست شفقت فرمالا كرالے تھا ايك ما قات بر آپ نے جھ سے باتيں كرتے ہوئے قرمايا . كه مولانا واؤد غزلوی موسم مرامی تقریباً برسال خوشاب میرے بل تشریف لایا کرتے تھے " میں نے بیاڑیوں کے اور صحت افزاء مک بران کے قیام کے لئے الگ رہائش گاہ بنا رکمی تھی۔ ان کے آمد اور ان کے بہاں تیام سے ہمیں دلی سکون ملتا تھا۔ میاں صاحب نے بتایا 'آب بزے ذاکر وشاکر تھے۔ ایک روز ووران مفراماری گاڑی ان بیلنیڈ (غیرمتوازن) ہو کر <del>بھیلنے حل</del> میں ہمی ای گاڑی بین تھا۔ ہم تھبرا میتے ایمونک گاڑی محطرے کی ملات میں تھی۔ محرمولانا غزنوی نمایت پرسکون حالت میں آکر اللی میں مصروف تھے اور اللہ ہے استداد واستعانت کر رہے تھے۔ یا آنکہ گاڑی قابو میں آگر سید همی هو گئی . بین بیه و مجه کر جیزان ره حمیا که حضرت مولانا کی طبیعت بین ذره بھر فرق سیس آیا۔ اور میاں صاحب نے یہ بھی تنایا کہ میں مولانا پر جتنا ال فرج کر تا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بہت جلد اس ہے گئی حملہ زیادہ عطا فرمادیتا ہے۔ میاں صاحب نے لیز یر کو کلہ کے میاڑ لئے ہوئے تھے ان میں بہت فائدہ ہو تا تھا' آپ نے یہ بھی بنایا کہ جس قدر مساجد' مدارس اور غرباء وغیرہ ہر روپید صرف کر تا ہوں اس ہے بهت زیادہ اللہ تعلل مجھے برکت دے دیتا ہے میں مٹی کو ہاتھ ڈالٹا ہوں تو رب تعالی ایت مونا بنادیجایے۔

#### (۳) أيك مغالطه اور اس كاوزاله

ولی کے لئے یہ ضروری نیس کہ وہ نگ دست ہو اور پھٹا پرانالباس رکھتا ہو۔ کاروبار سے ددر اور ونیا ہے الگ تملک پہاڑول اور جنگوں یں بیرا کر تا ہو۔ بلکہ الی دولت مند' صاحب جائیداد' اجتھ کاروبار کا حال اور خوش لباس بھی ہو سکتا ہے۔

جيها كه مولانا واؤد غرنوي مولانا شاء الله امرتسري مولانا ابراتيم جيرسيالكوني مولانا تامنی سلیمان منصور بوری مولانا عبدالجبید سوبدروی خولانا عجد صدیق کریالوی و فیرهم ننے. فیاض ازل لے المبیں دین دونیا کی ہر لعمت سے لواز اتھا۔ زمانہ مثل اور مامنی میں اس کی متعدد مثالیں مکتی ہیں۔ پہلے ہزر محول میں محابہ کے بعد انمہ دین میں الم ابو منيفة بزے كاروبارى تھے۔ امام نسائى كے تمول اور خوش خوراكى كايے عالم تھا ك روزاند ويك مرخ كمائة تتع كان بَاكُلُ وِيْكُا فِي كُلُ بَوْجٍ وَيَعُوم مَقدم سنن نسائی' ای طرح مفرت قبس اور مفرت خواجه حسن بھری (انہیں حسن لولوئی بھی كتي بس كيونك أب موتول كي تجارت كرتے تھے) معرت ماد ' برسال ماه رمضان المبارك ميں يائے سو (٥٠٠) آدى ان كے وسترخوان ير روزه افطار كرتے شے۔ معر کے امام لیٹ ان کی سالانہ آرنی اس (۸۰) بزار بونڈ تھی۔ ربید بن فروخ رائی بوے اہم اور بزرگ ہو گزرے میں آپ ایک معمول آوی تھے آپ کے والد فروخ نے آپ کی تعلیم پر تمیں (۳۰) بزار اشرفیال فرج کیں۔ شخ شماب الدین سروروی جنس اوگ سیدالاتھاء کہتے این ان کے تمول و تجل کامیا عالم تھا کہ ان کے کھوڑے طلال اور نقر ل میخول سے بند ها کرتے تھے۔ حضرت کیجی بر کی برے وولت مند تھے۔ بزارول لا مكول روي خيرات كرتے عظم . آپ علاء كو چھپ چھپ كر روپ جيم ديا كرية ته. حضرت فضل بركى كالمحى بيه عال تما الحصم الله ابطور نموند چند بزرگول کی دولت مندی اور خوش حلی و خوش خوراکی کاذکر کرے سے مقصد بیہ بنانا ب كد دوات اور ولايت بيل كوكى تناتض يا ضعد شيس. اوليائ كرام ارباب وول اور مخیر بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض ناہجار قتم کے لوگ جیسے ہی کمی بزرگ کو خوشحال ويكية من جعث اس ونيا دار كه رسية من . كيامتعدو محابد واحمد اولياء الدار اور دولتمند نہیں تھے؟ ان میں ہوئے ہوے دولت مند تھے مثلاً معنرت حیدالرحمٰن بن

(110 ) ما جانب کا طیبان کا انتخان ک

عوف احضرت زبير احضرت طلی حضرت علی احضرت ابو بكر احضرت عمر احضرت سعيد احضرت عباس احضرت حسن احضرت امير معاويد احضرت عدى احضرت ابوعبيده احضرت سعد احضرت ارقم الافتاری به سب عقیم لوگ مادار بهی شے اور رب كے بيارے بھى.

كرامات شيخ الاسلام حعنرت مولانا ثناء الله امرتسري (۱)عظيم كرامت

الله تعالی فی تشمیری پذت خاندان کے اس فرد کو دنیائے اسلام میں وہ مقام باند عطاکیا کہ باید وشاید بید رجل عظیم اپنے عمد کا منفرہ مفسر قرآن ہونے کے علاوہ منا قر اسلام بنا۔ ایسا مفسراور منا قر کہ جس کی کمیں مثال خیس ملتی ۔ یہ اپنے عمد کا مفلیم و صاحب طرز خطیب اور کی اس روزگار عالم تعاد آپ کو بہ بناہ مقبولیت حاصل تھی۔ تمام فرقے آپ کو بنگادا حرام دیکھتے تھے۔

#### (۲) ایک اور کرامت و فغیلت

آپ سے زیرگی میں مسلمانوں کے مخلف فرقوں کے علاوہ بہت سے فیر مسلموں کے ساتھ مناظرے میں مسلمانوں کے فضل سے ہر مناظرے میں اعلی مسلموں کے ساتھ مناظرے میں اعلی کامیانی سے اسکنار ہوئے اور زیرگی بحر کمی ایک مناظرے میں بھی مغلوب نہیں ہوئے۔ کیا یہ بات آپ کے فالفین نے ہوئے۔ کیا یہ بات کے مالی مناز میں کہ آپ کے واددی۔ اور باوی و آپ کا فالف ہونے کے آپ کا لوبالمنے تھے۔ آپ

<sup>(</sup>اان کے تنسیل مالات دیکھے الدی کاب "دوات مدسمار" یں۔

نے مرزا قادیاتی سے مبابر کیا۔ مرزے نے 10۔ اپریل کے 190 کو حضرت مولانا ثناء اللہ امر تسری کو مبابد کا چینج وے دیا۔ جے مولانا امر تسری نے بلا توثف قبول کیا۔ اس سے ایک سال بارہ دن بعد مرزا ذائت کی موت مرکبا، اور حضرت مولانا اللہ کے لفنل سے چالیس (۴۰۰) برس بعد تک بخیرو خوبی اور بصحت و سلامتی رہے۔ اسلام کا برجی لہراتے رہے اور مرزائیت کی محارت میں شکاف ڈالنے رہے اور بنیاویں بلاتے بلکہ ڈھاتے رہے۔ ویر سلیمان ندوی نے آپ کے یارے میں کما۔ اسلام کی مدافعت میں جو سابی سب سے آگے بردھتاوہ آپ کے یارے میں کما۔ اسلام کی مدافعت میں جو سابی سب سے آگے بردھتاوہ آپ بی جوتے تھے۔

خالد انغانی لکھتے ہیں \*\*

شیر دل انسان کاتح قلایان ابو الوفاء ملت مردوم میں آپ کولنا ہے ہمسر ترا؟ مولانا نور حسین کھرچا کمی فرائے ہیں ''

وہ عالم تھا کہ ہوا کہ تھا کہ محدث تھا زمانے کا وہ عالم تھا کہ ہود تھا زمانے کا ہدوستان کے بہت برے عالم مولانا داؤد راز کیاخوب، کلیسے ہیں مسلم مولانا داؤد راز کیاخوب، کلیسے ہیں مسلم مولانا داؤد راز کیاخوب، کلیسے ہیں کر من بد صت کے حق میں آپ تھے برق تیاں اہل سنت کے لیے آپ تھے بوئے عمری! جہازا مظلمی آپ کوشہ ہنجاب (ہنجاب کا بادشلا) کہتے ہیں کا مے شانہ ماہ عالمتاب کو تھے ہیں کا رہے شانہ ماہ عالمتاب کو وہونڈ کا تھری ہے ہندوستان شہ ہنجاب کو وہونڈ کی اور استعناء

جب آپ تعتیم ملک کے وقت پاکتان تشریف لائے تو کل پہاس روپ

آب کے پاس تھے۔ بہت ہے احباب نے امدادی کو مشش کی گر آپ نے معذرت چاہی۔ ایک صاحب نے امدادی کو مشش کی گر آپ نے معذرت چاہی۔ ایک صاحب نے امرادہ کیا کہ سائل بحرکا غلہ مجوادیا جائے۔ کر جب معلوم ہوا کہ طاوت کا ہے تو آبول کرنے ہے انکار کر دیا۔ چنیوت کی جماعت اہال حدیث نے رقم جمع کر کے آپ کے پاس مجیعی گر آپ نے اس اعانت کو مناسب نہ سمجھا اور ساری رقم وائیں لوٹادی۔

اس توکل استوی موراستفتاء سے آپ کی شان کس قدر بلند جولی آپ اس کا اندازہ نمیں کر بلند جولی آپ اس کا اندازہ نمیں کر سکتے۔ "اگر اور استفتاء میں بید مقام بلند جائے ہوں تو انہیں مجل بید اوصاف اختیار کرنے ہوں گے۔ ان کے بغیرشان بلند ہو سکتی ہوں گے۔ ان کے بغیرشان بلند ہو سکتی ہوں ہے۔ ان کے بغیرشان بلند ہو سکتی ہوں ہے۔

#### **(ii)**

# كرامات حضرت مولاناا براجيم ميرسيالكوثي

آپ جماعت المحديث كے براے بلند بايد محقق اور امل بائے كے عالم تھے۔ أيك خاتى كثيرنے آپ سے فائدہ اٹھایا۔

(۱) آپ کی ایک کرامت

ماہ رمضان المبارک سریر تھا۔ والدہ نے آہ سرد بھر کر کما۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ مائیں کہ جن کے بچے تراوی میں قرآن سائیں گے۔ میرسیالکوئی کا زمانہ بچین تھا۔ آپ نے مال کی بید بات سن لی۔ رمضان کی پہلی تاریخ تھی آپ نے قرآن مجید حفظ

۱۱۱ آپ "میرت ٹال "مسلم بیل کیٹنز موہدرہ کو بڑا اوال کا مطالعہ قربا کیں آپ کو وہاں بھت بیکھ سلے کا آپ کے بعث سے مناظریت اور کارناسے کئیپ ندکور بیل تیجا کر دینے گئے ہیں (فاروق)

# 

رنا شروع کر دیا، دن کو جو پارہ حفظ کرتے رات کو دہ ترادیج بیں سنادسیتے، دو مری تاریخ کو دو سرااور تیسری تاریخ کو تیسرا پارہ سنادیا، ادھر رمضان کی آخری تاریخ تھی ادھر قرآن کا تیسواں پارہ تھا، یعنی رمضان ہی بیس قرآن یاد کر کے رمضان ہی میں سنادیا، ایس مثالیں آپ کو بہ سندی کم نظر آئیں گی۔

#### (r) ایک اور کرامت

دوسری طرف آپ کو علم دین کاشوق پیدا ہوا۔ اور تھوڑے ہی عرصہ بعد آپ چھوٹے موٹے عالم نہیں ، کرالعلوم بن گئے۔ اور علمی پاید اتنا بلند ہو گیا کہ معاصرین میں چند کنے پنے علاء ہی آپ کے ہم پلہ ہوں ہے۔ آپ قرآن کے مغمرین می درس بیں قرآن کی تغییر کرتے اور طلباء کو علمی انداز ہے پڑھاتے ہے ، اوران بیل علم کے وہ وہ او او والہ بھیرتے کہ علاء وحنگ رہ جاتے، آپ نے قرآن مجید کی تغییر بھی لکھنا شروع کی تمریوری نہ ہو سکی "تمریو لکھی خوب لکھی۔ آپ نے تغییر سورہ فاتحہ "تغییر بھی لکھنا شروع کی تمریوری نہ ہو سکی "تمریو لکھی خوب لکھی۔ آپ نے تغییر کی تغییر بیلی سالمہ شان نظر آئی ہے۔ "ای طرح آپ خداداد صلاحیت کی بدولت حافظ قرآن ہونے کے علاوہ مضر قرآن بھی بن شخے۔ بڑے بڑے علاء نے آپ حافظ قرآن ہونے کے علاوہ مضر قرآن بھی بن شخے۔ بڑے بڑے علاء نے آپ مائے زانوائے تلمذ یہ کیا۔ ان بیل معترت مولانا عمد اساعیل سلقی محترت مولانا عمد اساعیل سلقی ور ناجنہ روزگار عبد عبدالحدی اور عفرت مولانا حمد دین شکھٹروی جیسے عبقری اور ناجنہ روزگار علاء کیا مراج اسلام کیا جا اسال ہے۔

<sup>(</sup>۱) تغییر پر ادارہ مسلم بیل کیشنز سود رہ مو برانوالہ منترب کام شروع کرہ جامیا ہے، ویسے معنزت میر سیالکولی کے پہلے مطبوع تین پارے دارے دوارے سے ل سکتے ہیں۔ افاروقیا

# ﴿ كِرَالْتُوابِدِينَ ﴾ ﴿ كَرَالْتُوابِدِينَ ﴾ ﴿ كَرَالْتُوابِدِينَ ﴾ ﴿ 114 ﴾ ﴿ 114 ﴾ ﴿ 114 ﴾ ﴿ 114 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ ﴿ 144 ﴾ أَلَّهُ أَلَّهُ لَلَّهُ أَلَّهُ لَلَّ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْهُ لَلُهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلُهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلُهُ لَلْهُ لَلُهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلُهُ لَلْهُ لَلُهُ لْلُهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلُهُ لَلُهُ لَلْهُ لَلْهُ لَل

آپ کے ایمان کی پختل کا یہ عالم تھا کہ مرتب آپ کی پنڈلی میں کوئی آکلیف، ہو
کی جس کے لئے آپریش ناگزیر ہو گیا ڈاکٹروں نے آپریش سے قبل ٹیکد لگانا چاہا
گر آپ نے ٹیکد لگانے سے منع کر دیا۔ اور فرمایا اسی طرح آپریش کر دو۔ چنا تچہ
انسوں نے آپ کی اجازت پر چیر پھاڑ شروع کر دی ' ودحر حضرت میر سیالکوٹی نے
الماوت قرآن شروع کر دی۔ جب آپریش مکمل ہو گیاتو آپ کو بتایا گیا 'آپریش ہو چکا
سے۔ آپ جب شک اس کتب شفاکی تلاوت کرتے رہے آپ کو ذرا آگیف نہ
ہوئی۔

#### (۴) ایک بهت برزی کرامت

آپ نے موصوف کے ایمان کا واقعہ پڑھا۔ اس کے بعد اب آپ کے تقویٰ کا بھی ایک واقعہ من لیجئے ، جماعت المحدیث کے متاز اور ہزرگ عالم و خطیب حضرت مولانا عبد الله کو رواسپوری کا بیان ہے۔ ایک جلسہ بیں آپ نے تقریر کرنا تھی۔ اسٹی کائی او نچاتھا۔ وہاں سے اوپر سامنے بیٹی ہوئی خوا تین نظر آئی تھیں جس کا ختظمین کو علم حہیں تھا۔ اس وقت السٹیج کی تر تیب بد ننا سخت و شوار تھا۔ آپ نے اپنی پگڑی کا شملہ آئھوں پر وال کر تقریر شروع کر دی تاکہ نا محرم عور تون پر نگاہ نہ پڑے۔ اور شملہ آئھوں پر وال کر تقریر فرمائی۔ اور الفتام تقریر پر آپ نے آئھوں پر شملہ ای طرح آب نے دو کھنے تقریر فرمائی۔ اور الفتام تقریر پر آپ نے آئھوں پر شملہ والے کی وجہ بیان کی۔ اور ختظمین کو سمجھلیا کہ اسٹیج صبح طرح بنایا کریں۔ اس میں والے خاص میں مونی چاہیے۔

خود ہتاہیے اس دور پیل تقزیل کی اس سے بھترکوئی مثال ہو سکتی ہے؟ یہ ہیں والایت کی اصلی شرائط اہمان اور تقویل، وہمان ایسا کہ جس پیل شرک کی مطلق آمیزش نہ ہو۔ جیسا کہ قرآن نے کہا «اَلَّذِیْنَ اُمنُوْا وَلَهُمْ بَلْبَسُوْا اِلْعَانَهُمْ بِطُلْلُمٍ»

# 

# كرامات مولاناغلام نبي الرباني سوہدروي

#### (۱) تفویٰ کی معروج

آپ پر اللہ تعالیٰ کا برا فضل و کرم تھا۔ علم و تعویٰ میں متاز مقام رکھتے تھے۔
ماحب کرامت بزرگ ہے۔ آپ براحاب میں بھی کھڑے ہو کر ہاتھ میں قرآن مجید
کی کر تقریر کرتے ہے۔ آپ کا ایک ایک لفظ سامعین کے دلوں میں اثر آ جا آتھا۔
سب لوگ آپ کے بہت گرویدہ تھے۔ ہروقت نگاہ نیچ رکھتے اور اگر خواتین آپ
کے پاس آتیں فر آپ اپنی آ تکھیں بزر کر لیتے اور جب تک وہ پاس رہیں آتھیں
بند رکھتے۔ بعض خواتین آپ کو ناہینا سمجھیں۔ چوہری عبدا کیم و حافظ عبدالی
ماحب سرا آف داجن پور کی والدہ مرحومہ سے خود میں نے سالہ فرمائی ہیں کہ ہم
آپ کو نائینا سمجھی تھیں۔ ایک روز ایک بچہ بکدم بھائی ہوا آیا۔ جس پر آپ نے
آپ کو نائینا سمجھی تھیں۔ ایک روز ایک بچہ بکدم بھائی ہوا آیا۔ جس پر آپ نے
آگھیں کو فیس۔ اس وقت ہمیں علم ہوا کہ ماشاء اللہ آپ نائینا نہیں بلکہ بھائیں اور

# 

الله کے فعنل سے خوبصورت آسمیس رکھتے تھے۔ اکثر مرد دخوا تین آپ کی خدمت میں دم اور دعا کروائے کے لئے آتے تھے۔ اللہ اشیں شفا عطا فرما دیتا۔ اور ان کی حاجات ہوری کر دیتا۔

#### (۲) آمين جوانمردال...

موضع رام گڑھ نزد سوہرہ کے مولوی فیش احمہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ
ایک مرتبہ آپ ہماری درخواست پر رام گڑھ تشریف لائے۔ آپ جب ہمارے کمر
بین داخل ہوئے نو طاقی کے اوپر کس جانور کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ نے بیٹے
سے جبل ہاتھ کی چھڑی سے تھوڑا زور دے کر طاقیح کاتصویر والا حصہ نیچ گرادیا۔
لیمن آپ خلاف شرع انتاکام بھی برداشت نہ کرنے۔ اور طاقی تو ٹرنے کے لیے گھر
دالوں کو بوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اور اس سلسلے جی نہ کمر کوان سے
ہات کرنے کی جرائے ہوئی۔

یہ ہے اولیاء کاشیوہ کدوہ خلاف شرع کام کو گوارا نہیں کر سکتے۔ اور ان کی سیرت و کروار کی مضبوطی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ سمی کو ان کے سامنے وم مارنے کی مجال نہیں ہوتی۔

#### (۳) بے نماز سے نفرت

جناب چوہدری عبدالحکیم سپرای والدہ محترمہ اپنا جشم دید واقعہ بیان کرتی ہیں کہ
آپ کے پاس ہی ایک مطایر اتھا۔ اس پر بیالہ رکھا تھا۔ اس س پہلے باری باری وو
خواتین نے پانی بیا۔ آخر میں ایک اور عورت نے پانی بیا۔ جب اس عورت نے پانی
بیالو آپ اٹھے اور وہ بیالہ لو ڈرویا۔ ہمارے پوچھنے پر فرمایا۔ یہ فاتون بے نماز تھی۔ اس
سے معلوم ہوا کہ جس طرح امراض متعدی ہوتے ہیں ای طرح کناہ بھی متعدی
ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا گناہ نماز نہ برد عنابھی ہے۔ افسوس ا آج ۸۸

# \$117\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

فیعد مسلمان نمازے بے نیاز ہیں۔ محراولیائے کرام ان کے برتن استعال کرنا ان کے کر من استعال کرنا ان کے کر کھانا کھانا اور ان کے ہاتھ کی کی ہوئی روٹی یا سالن استعال کرنا ممنوع جائے ہیں۔ ہیں۔

یں طرح ہم خوشبو یا ہد ہو سو تلیعتے ہیں اس طرح اہل اللہ کی روحانیت اس قدر تیز ہوتی ہے کہ وہ نیکی کی خوشبو اور برائی کی ہد ہو سو تھے لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی عالم النیب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بعض جہلاء سجھتے ہیں۔ اور پچھ علاء مبنزل جہلاء ہو کرالی باتیں کر جاتے ہیں۔ اور اونیاء کو پید نہیں کیاکیا بنادیتے ہیں۔

#### (٣) گائے نے دورہ دینا شروع کر دیا

میاں سلطان علی چوہدو دال صلع مجرات کا بیان ہے کہ آپ ایک یار ہمارے ہی چوہدو دال تشریف لئے۔ اور رات کو پچھ دودھ طلب کیا۔ ہم نے عرض کیا حضرت! اس وقت دودھ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس خمیں ہے۔ البعتہ ہمائے غمروار ہیں ان کے ہاں ہے منگوا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خمیں 'جھے غمروار کے غمروار ہیں ان کے ہاں ہے منگوا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خمیں 'جھے غمروار کے ہاں کا دودھ مطلوب خمیں۔ اگر آپ کے ہاں ہو آتو میں لے لیتا۔ ہیں نے مزاحا کہا۔ ہماری تو ایک ہی گائے ہے جو چھ ماہ سے سوکھ پچکی ہے یعنی اس نے استے عرصہ سے دودھ دیا بند کر دکھا ہے۔ اگر آپ اس ہے دودھ دیا گئے۔ اور دودھ نکاو۔ انشاء اللہ وددھ دے کہ پیار کیا۔ اور فرمایا 'برتن لے کر پنچ بیٹھ جاڈ۔ اور دودھ نکاو۔ انشاء اللہ کوئی انتہانہ رہی۔ چی چھ گائے کا دودھ اتر آیا۔ میں نے بیرے قریب نکالا اور آپ کی فدمت میں پیش کیا۔ آپ چار ہو مہمارے پاس رہے اور ہوار دن گائے دودھ دی خدمت میں پیش کیا۔ آپ چار ہو مہمارے پاس رہے اور ہوار دن گائے دودھ دی تو گائے پھرای طرح ہو گئی۔ جس طرح پیلے خدمت میں بیش کیا۔ آپ چار ہو م ہمارے پاس رہے اور ہو گئی۔ جس طرح پیلے خدمت میں بیش کیا۔ آپ چار ہو م ہمارے پاس رہے اور ہو گئی۔ جس طرح پیلے خدمت میں بیش کیا۔ آپ چار ہو م ہمارے پاس رہے اور ہو گئی۔ جس طرح پیلے خدمت میں بیش کیا۔ آپ چار ہو م ہمارے پاس رہے اور ہو گئی۔ جس طرح پیلے خدمت میں بیش کیا۔ آپ چار ہو م ہمارے پاس می دورہ ہو گئی۔ جس طرح پیلے خدمت میں بیش کیا۔ آپ چار ہو م ہمارے پیلے خور کیا۔ جس طرح پیلے کھیا۔ کیا کیا کہ کیا کھیا۔ کیا کہ کیا گئی کیا کیا کہ کیا کہ کیا گئی کیا کہ کیا گئی گئی کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا گئی گئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گئی کیا گئی گئی گئی گئی گئی گئی کیا کیا کہ کیا گئی کیا کہ کیا گئی کیا کہ کی کیا گئی کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ ک

دراصل آپ نے انتائی انابت او بور بورے اعتمو و توکل کے ساتھ اللہ تعلق سے دعائی ہمی وہ اللہ تعلق اللہ تعلق سے دعائی ہمی وہ اللہ تعلق نے آبول فرمانی، ورنہ یہ بات نہیں جیسا کہ جملایس مشہور ہے کہ انل اللہ کے قدرت و اعتبار میں ہر چیز ہوتی ہے وہ جو چاہیں کر لینتے ہیں۔ ورنہ کی مرتبہ حال یہ ہو تاہے کہ انہیں اسپنے جسم اور اسپنے اعضاء پر بھی اعتبار میں ہوتا۔ ہر چیز پر مروقت صرف اللہ تعلق کا اعتبار ہوتا ہے۔

#### (۵) آپ کے دم کی تاثیر

سوہدرہ میں آپ کے مکان کے قریب ہی آپ کے داماد میاں عبدالعزیز دانا ہے کہ داماد میاں عبدالعزیز دانا ہے کی جیسے دو لی بن رہی تھی۔ جب بنیادیں کھودی جا رہی تھیں تو بیچ ہے آواذ آنے گئی جیسے کوئی گاڑی یا مشین چل رہی ہو۔ کتے ہیں وہ جنات کا مسکن تھا۔ لوگ آپ کے پاس آئے اور ماجراء بیان کیا۔ آپ تشریف لے گئے۔ اور پانی دم کرکے چھڑ کئے کے لئے دیا۔ پانی چھڑ کئے کے لئے دیا۔ پانی چھڑ کئے ہی آواز بند ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اور کھدائی نہ کرو۔ سیس سے تقمیر مشردع کروو۔

آپ کی دعااور دم میں بست کا شیر تھی۔ سینکٹروں ہزاروں لوگوں نے آپ کی دعا اور دم کی تا شیرد یکھی۔

# (۲) جنات آپ کی شاکر دی میں

انسانوں کے علاوہ جن مجی آپ کااوب کرتے تھے۔ بہت سے جنات آپ کے شاکر و تھے۔ اور کھی آپ کی معجد سوہدرہ میں اب تک موجود میں لیکن انسوں نے آج تک کمی کو گزند نہیں پھچایا۔

یں ذکور الصدر میاں عبدالعزیز آپ کے شامر دہمی تھے۔ دیمانوں میں لڑکے چاندل رات کے دیمانوں میں لڑکے چاندل رات کے وقت آن کل بھی جاندل رات کے وقت آن کل بھی تھے۔ شاید دن یا رات کے وقت آن کل بھی تھے۔ شاید دن یا رات وو دو دو دوست مل کر کھیلنے گئے۔ لینی دو دو کا سیٹ بن کیا۔

# 

ويال عبدالعزيز مرحوم كاووست جن نقاجس كاميال عبدالعزيز كومطلق علم نهيس نفاء رات کو جب کھیلتے کھیلتے وہر ہومئی تو وہ بھی رات گزارنے کے لیے میال صاحب ے کمر ایمیا۔ خلطی سے باہر کا دروازہ کھلا رہ کیا۔ تیز جوا کا جھو لگا آیا۔ دروازہ جوبث کل ممینا۔ میال صاحب اور دوست دونوں ایک دوسرے سے دروازہ بھر کرنے کے لي كين م كله . محركوني ند العنا تعا. دوست في كما اجعابين عبدالعزيز انم أكسيس بند کرو۔ میں دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ میاں عبدالعویز صاحب کو زیادہ مجتس ہوا کہ ماجراكيا ہے. يه تنكيون ي ديكھنے ملك كداس نے أيكميس كون بند كروالى إين -بسرحال اس دوست نے جاریائی سے بازہ باہر اکال کراسے اسباکرنا شروع کیا اور اسبا كرياً كيا. آ آكل دروازىك كى كندى نكاوى، دروازه ان كى جارياكى سے كو كوكى بندره ہیں فٹ کے فاصلے پر تھا۔ ام کلے دن صبح عبدالعزیز جو کلاس میں نہ بینیے۔ تواستاذ محرّم حضرت مولانا غلام تي الرباني كو واقعه كاية جلاء آب بعد من يد كرف ك سليه ان ے کمر تشریف کے ملئے۔ دیکھا تو عبد العزیز کی حالت یوں تھی جیسے چنے بھن رہے ہوں۔ یعنی شدید بخار تھا۔ حضرت نے ہو ری بات سی اور سائٹی کو بلایا ۔ اور اس سے كما جب تك تمهارا يدند چاداور بات تقى. ليكن اب تمهارا چل كيا ہے. ميدارك ع رہ نہیں مکیں گے ، چنانچہ سمبھا بجما کر اسے فارغ کر دیا۔ وہ جاتے ہوئے اسپے روست عبدالعزيز كو جاتو كا تحفد دے كيا . خبر نهيں اس ميں كيا خولى مفى الكر انفاق -وه موصوف سے مم مومیا۔ جس کامیان عبدالعزر: صاحب کو تلق رہا۔

(۷) یادری کاانتجام

(۵) بندوا یک مرتبہ مجرات جانے کے لئے بس کے انگار بیں سوہدرہ موڑ پر کھڑا تھا۔ دہیں چوہدری عبداللہ نبردار کمواڑہ بھی بس کے انظار بیں کھڑے بتھے، ان کی عمر نوے برس تھی البتہ جات وچوہد تھے اور صحت اچھی تھی۔ حافظہ مضبوط تھا۔ رہ جھے

# 

وکھے کر میرے قریب آ مکئے اور بڑے اخترام و محبت سے ملے ۔ اور انسوں نے ہمارے بزرگون كاسلسله چيزديا . اورايك كرامت حضرت مولاناغلام عي الرياني كي بيان كي . ادر بول بات شروع کی که ایک مرتبه وزیر آباد بس ایک عیسانی یادری آگیا۔ وہ لوگوں كو عجيب بالبِّس مّا ما اور عجيب و غريب شعيد، وكها ما تها. اور كمّا نفاكه ميرا مقالمه مسلمانوں میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ہے تو سامنے آئے اور بیسے میں کام کرتا مول کرے دکھائے۔ اسلام کزور ذہب ہے عیسائیت طاقور ندہب ہے اسلام کے يرستارول كوعيسائيون كامقاليه كرنے كى جرأت نبي ب. أكر ب توميرے مدمقابل آئے۔ وہ کئی روز وزیر آباد تمسرا رہا۔ مگر کوئی مخص اس کے مدمقائل آنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ لوگ سوہدرے حضرت موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قصہ بیان کیا۔ آپ تشریف لے آ عاوراس سے ملے . اس نے اپنارعب جمانے کے لئے آپ کے سامنے ہوا ہیں اڑنا شروع کر دیا۔ معفرت صاحب نے ابناجو آا اگار کران کے پیچیے پھینک دیا۔ اب جو تا پہنچ کراس کے سرر برسنا شروع ہو گیا۔ جو تا تز تز برسنے نگا مگروہ نیچے نہیں آ رہا تھا ہم کیو نکہ حضرت نے اسے فضا ہی میں باندھ رکھیا تعال لگا منتیں ساجتیں کرنے۔ یہ منظر و مکھ کر حاضرین کاول فھنڈا ہو گیا۔ آخر حضرت في است واليس بلا لبار اس طرح اسلام كو غليه نعيب بوا. اور عيسائي وم وياكر وبال ے نکل کھڑا موا۔ اور بوں حضرت مولانا فلام بی الربانی دائی کا عظمت و بررگ کا سكه بورے علاقے ميں دور دور تك بينے كيا.

(٨) آپ کي سرزنش کي تاثير

حفرت والد کرای سے پروفیسر مکیم عمایت اللہ اللیم سوہدروی مرحوم نے یہ بات کی یار تخرید بیان کی کد حفرت مولانا غلام نبی الربائی روائد کے بولوں نے مجمعے مید ماکر دیا۔ لینی میری زندگی سنوار دی۔

تحکیم شیم صاحب مرحوم نے بیان کیا۔ ہمیں زاند بھین میں والدین کی جانب سے بیہ تھم تھا کہ سکول جاتے ہوئے راستے میں حضرت مولانا رائی المعروف حضرت مولانا رائی المعروف حضرت مولانا رائی المعروف حضرت میں صاحب کو سلام کر کے جایا کرو۔ ایک ون میں سلام کرنے کے لئے حاضر فد مت ہوا۔ اس وان میں سانے انگریزی عجامت بنوائی تھی آپ نے جھے و بچہ کر بالوں سے بکڑ کر دو تمن جوتے جڑ ویے کہ انگریزین محتے ہو؟ حکیم صاحب اکثر فرایا کرتے تھے کہ وحضرت صاحب کی اس مختی نے میمری کایا بیٹ وی۔ اور میمری زندگی بناوی۔

سوہدرہ کی سکے زئی قوم آپ کی بہت مرویدہ تھی۔ مران میں جاہلانہ اور مشرکانہ رسومات ابھی ہاتی تھیں۔ ملک رضائے والد ماجد ملک محمہ عادف مرحوم نے خود جھے بنایا کہ وارہ سکے ذیکواں میں بنیل کے درخوں کے نیجے وو قبریں تھیں۔ لوگ ان سے استداو کرتے تھے۔ آپ نے وہ قبریں بڑوا دیں۔ اور ان کا نام و نشان تک منا ویا۔ تاکہ نہ دے بانس نہ ہجے بانسری۔ یعنی اسپنے جداعلی حضرت علی بڑاتھ کی سنت کو زیرہ کرویا۔ اور آپ کے اس جرائت مندانہ اقدام کے سامنے کسی کو "دچوں" کرنے کی بھی جرائت نہ ہوئی۔ جس کے نتیج میں شرک وبد عت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور ساری کی بھی جرائت نہ موجد بن میں۔ اور وہ لوگ آج تک حضرت مرحوم اور ان کی اولاد کے احسان مندین میں۔ کو حدد کا مشن ان کے بعد ان کی اولاد نے جاری ویکھا۔ جو بحد ایک اولاد نے جاری ویکھا۔ جو بحد ایک اولاد ور اولاد آج تک جاری ہے۔ "لوگ اس خاندان کو عزت و

<sup>(</sup>۱۱۱) کے جماوری کے ایک موانع لگار ملک عبدالرشید عرفی صاحب کے اس فائدان کے تعادف و خدمات پر ایک بھترین اور معلومات افزاء کتاب چام "تذکرہ بزرگان طوی موہردہ" لکھی ہے جو پڑھٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کتاب میں معنوت مولا افلام کی الربال سے لے کرچ پشتوں تنک کی غدمات اور کار امول پر روشنی ذامل کئ ہے۔ یہ کتاب حال می ہیں اوارد مسلم بہل کیشئر موہددد طبلع کو جرانوان کی طرف سے چسپ کر ملک و قوم سے واد حسین عاصل کر چک ہے ، افاروقی ا



قدر کی لگاہ ہے دیکھتے ہیں۔

### (٩) بارش نے جل تھل کر دیا

ملک محد یوسف محکیدار بیان کرتے ہیں۔ ایک وفعہ کی بات ہے سوہدرہ ہیں ایک وفعہ کی بات ہے سوہدرہ ہیں بارش نہیں ہو رہی محقی، لوگوں نے حفرت موانا فلام نبی الربانی سے استدعاکی کہ حفرت؛ بست تکلیف و پریشان ہے براہ کرم بارش کے لیے دعا فرہ نیس. آپ لوگوں کو لئے کر باہر چلے محتے اور بطریق مسئون نماز استسلی اداکی۔ اللہ کی قدرت! اس دوران باول المد آئے۔ بارش برسنا شروع ہوگی، اور نمازی بعیکتے ہوئے کھروں تک دوران باول المد آئے۔ بارش برسنا شروع ہوگی، اور نمازی بعیکتے ہوئے کھروں تک

ذیدہ بزرگ سے دعاکروانا کوئی منع شیں اور اللہ تعالی اکٹران کی دعاکو جلد ہی

تبول کر اینا ہے۔ بلکہ بعض او قات فور آ قبول ہو جاتی ہے۔ وہ مالک ہے اور ذر سے

ذر ہے پر قلار مطلق ہے، وہ چاہے تو اسی وقت قبول کر لے۔ نہ چاہے تو دس دس

ہیں ہیں سال 'بلکہ ذیدگی بھر قبول نہ کرے۔ اس کے لئے کوئی کام مشکل شیں۔

ہیں 'البند فوت شدگان ہے مدد ما تکنا اور دعا کروانا درست نہیں۔ کیو تکہ وور نبوی و

دور صحابہ میں ایمانسیں ہو آ تھا۔ یہ شرکیہ کام ہوتے تھے۔ ہارے مولوی صاحبان

فور سحابہ میں ایمانسیں ہو آ تھا۔ یہ شرکیہ کام ہوتے تھے۔ ہارے مولوی صاحبان

فور سحابہ میں ایمانسیں ہو آ تھا۔ یہ شرکیہ کام ہوتے تھے۔ ہارے مولوی صاحبان

مولوی ساحبان ہے فاط استدلال کر کے لوگوں کو فلط راستے پر ڈال ویتا ہے۔ اللہ کے بال سے دونوں

مرم ہیں۔

کرامات حضرت مولاناعبدالحمید سومدروی رمایقیه (۱) دعاکی برکت

حفرت مواه نا غلام مبي الرباني رئيني كو الله تعالى في مونمار بيناعظا فرمايا . جس كا

\$123 D & Control 3

ام عبدالحمید تھا۔ بیٹا جب س شعور کو پہنچاتو اس نے بھی والد مرائی استاد بہنجاب مانظ عبدالمنان عدث وزیر آبادی روقت کے عدرسہ جس داخلہ لے لیا۔ موانا عبدالحمید صاحب نے قوب محنت سے ول لگاکر اکساب علم کیا۔ حضرت الاستاذ نے آپ کا تقویٰ اور ذوق علم دیکھ کر آپ کو اپنی والوی جس سے لیا۔ آپ کے علم و آپ کا تقویٰ کا دور دور تک شہرہ تھا۔ آپ کی دعا اور دم میں کائی کا شیر تھی۔ اور آپ کی علمی تقویٰ کا دور دور تک شہرہ تھا۔ آپ کی دعا اور دم میں کائی کا شیر تھی۔ اور آپ کی علمی تقابیت مسلم تھی۔ ماشاء اللہ حضرت حافظ عبدالمنان محدث وزیر آبادی کی بیٹی سے تا بہند مسلم تھی۔ ماشاء اللہ حضرت حافظ عبدالمنان محدث وزیر آبادی کی بیٹی سے تاب کی شادی ہوئی۔ آپ بوان تی شنے کہ بیار ہو گئے۔۔۔ اور بیار رہنے سکے۔ بست علاج کر دایا۔ مرض برحتا کیا جوان ور دول کی۔۔۔ اور بیار رہنے سکے۔ بست علاج کر دایا۔ مرض برحتا کیا جوان ور دول کی۔۔۔ اور بیار رہنے سکے۔ بست علاج کر دایا۔ مرض برحتا کیا جوان ور دول کی۔۔۔ اور بیار رہنے سکے۔ بست علاج کر دایا۔ مرض برحتا کیا جوان ور دول کی۔۔۔ اور بیار رہنے سکے۔ بست علاج کر دایا۔ مرض برحتا کیا جوان ور دول کیا۔۔۔۔ اور بیار رہنے سکے۔ بست علاج کر دایا۔ مرض برحتا کیا جوان دول دول کے۔۔۔۔ اور بیار رہنے سکے۔ بست علاج کر دایا۔ مرض برحتا کیا جوان دول دول کیا۔۔۔۔ اور بیار رہنے سکے۔ بست علاج کر دایا۔ مرض برحتا کیا جوان دول کے۔۔۔۔ اور بیار دول بیار دول کیا دول کیا۔

آپ فود بھی صحت کے لئے دعائی کرنے گے اور والد کر ای بھی کرنے گے اب اللہ کی قدرت ویکھنے دونوں اہل اللہ شنے۔ مستجاب الدعوات شنے تکر دعا قبول شیس ہو رہی۔ بات وہی ہے کہ ولی کا کام وعاکرناہے آگے اللہ کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے اس پر کمی کا زور شیس۔

اب دونول سنے سے وعالی۔

"بار الها! بير زندگي جم دنيا كے لئے نهيں مانگ رہے وين كى خدمت و اشاعت كے لئے مانگ رہے ہيں۔ آگر تيرا فيصلہ بلانے كا ہے تو كوئى مار نهيں سكا۔ اسے اللہ! نيك بينا عطا فرما۔ جو تحمل كر توحيد و سنت كى تبليغ و اشاعت كرہے۔ اے اللہ! تو دعاؤں كو شننے والا ہے ".

رب نعافی نے موانا عبدالحمید سوہردی کو ایک بیٹا عطا فرایا۔ جس کا نام عبدالحکیم رکھا۔ پھردو سرا بیٹا عطا قرایا ۔ اس کا نام عبدالجبید رکھا۔ پھرجوانی میں تل بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹااس و نیاستے دنی کو چھوڑ کر جنت الفرووس کو سدھار عمیا۔ اِنّا لِلْهِوَ إِنَّا اِلْهُورَاْجِعُونَ.

# \$124 De Control 3

الله كى قدرت ديكم كي عرص بعد عبدا ككيم بهي چل بها. به حافظ قر آن ته. اور تھیک ٹھاک جوان تھے . اب مولانا غلام نبی الربانی نے اسنے بوتے عبدالمجید کی تعليم و تربيت كاخود انتظام كيا. يهل وزير آياد مجرسيا لكوث بعيجا اوربيه قليل مت بي زبور علم سے آراستہ ہو کرلو نے ، اللہ تعالیٰ نے مولانا عبد المجید صاحب کو جن کی وجہ سے سوبدرہ یاک و ہند میں مضمور ہوا بدی صفاحیتوں سے لوازا۔ اور انہوں نے کم عمرى ميں خداواد صلاحيتوں كى بدوات بست ترقى كى اليي ترقى كى كد جس كى مثاليس بت کمیل ہیں. برا قوی حافظہ بایا۔ آپ نے جگہ جگہ توحید و سنت کے ڈیکے بجائے۔ خدمت اسلام اور خدمت عوام كرے ابنانام بيداكيا۔ "مسلمان" "جريده المحديث" أور "ملبي ميكزين" تين رسائل جاري كيد-اسلامي ولمبي يجاس كولك بعك كتابيل لكعيل و أور ملك و توم كي بيش از بيش خدمت كي موانا حيدالجيد سوبرروی کی سوائع حیات الگ مرتب ہو رہی ہے تفصیل وہل بیان ہوگی . فی الحال ي بتاناب كد الله في الله عفرت مولانا عبدالجميد سويدردي كي وعاكو قول فرمايا اور عبدالمجيد جيسا صالح متنى اور بلند بخت بينا عطا فرمايا. جس في آمي چل كر یورے علاقے کانام بی نمیں بورے ملک کانام روشن کرویا۔

#### 6

# كرامات جفنرت مولاناعبدالمجيد سومدروي

حضرت مولانا حکیم عبدالمجید سوہدروی کا خاندان اپنی علمی وین ادبی الریمی اسی کی ادبی الریمی اسی مولانا حکیم عبدالمجید سوہدروی کا خاند سے ایک مقام رکھتا ہے۔ آپ لسبی المحلق سیدناعلی الرتضی والد سے ہے۔ کماب "تفاکرہ ہزرگان علوی سوہدرہ" میں اس کی تفصیل سات جانے کے تفصیل حالات جانے کے تفصیل حالات جانے کے

لئے "تذکرة النبلاء فی ترجمة العلماء" و "دود مان علوی کا در خشنده ستارا" کا مطالعه فرمائیس. دہاں آپ کو بہت ہے معلوماتی مقبقت افروز اور جہتم کشا طالات ملیس کے۔ حضرت مولانا غلام نبی الربانی کا ذکر "نزجته الخواطر" اور ایک دو ایک اور کتب بنی بھی ہے۔ فی الحال موضوع کی مناسبت ہے حضرت مولانا عبد انجید سوید روی منافع کی چند کرامات ملاحظہ فرمائے:

(۱) بورول سے ذکر الی کی آواز

ایک مرجه موضع نمالو چک مخصیل اسکه می چند احباب سند بغرض ما قات جانا ہوا۔ وہاں محمد صدیق صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ محمد صدیق صاحب کی تلواڑہ میں بھی رشتہ داری ہے۔

ایک مرتبہ جماعت کی دعوت پر ہیں اور دو ایک اور علماء مثانا موانا حافظ عبدالستار حالہ مولانا عبدالرحن سلنی اور مولانا عجد الیاس ٹانی ان کے گاؤں ہیں ایک ہی مجد تھی۔ بسرحال دہل بخرض تبلیغ سے۔ اس وقت پورے گاؤں ہیں ایک ہی مجد تھی۔ بسرحال دہل المحدیث بر ایک ہی رونق تھی۔ خوب جلسہ ہوا جس کا گاؤں پر اچھا اثر پڑا۔ کسی نیک دل خاتون نے مجد المحدیث کے لئے ذہین دس کا گاؤں پر اچھا اثر پڑا۔ کسی نیک دل خاتون نے مجد بن چھی ہے جو ماشاء اللہ انہیں محد مدین اور مولوی ریاض صاحب اور ان کے مخلص ساتھیوں کی مسائی سے آباد عبد ہم چھلے دنوں دہاں جلسہ ہی کر آئے ہیں۔ ہیں ہمی حاضر ہوا تھا مولانا حافظ عبد المسال ملد صاحب ہمی تھریف لائے تھے۔ ماشاء اللہ امید افزاء رونق تھی۔ اور جلسہ کا میاب دہا۔ انہی مجمد مدین صاحب کا بیان ہے کہ جمعے حضرت مولانا عبد المجید صوم روی درائی دوری درائی عبد المجید موری درائی ہو معرت سوم روی کی صوم دروی درائی کی عام مجلس اعتبار کرنے کا شرف حاصل رہا۔ حضرت سوم روی کی درائی ہو تقریباً ایک مرائع پر مشتل تھی سوم دروی درائی جو تقریباً ایک مرائع پر مشتل تھی سوم دروی درائی جو تقریباً ایک مرائع پر مشتل تھی سوم دروی درائی جو تقریباً ایک مرائع پر مشتل تھی سوم دروی درائی جو تقریباً ایک مرائع پر مشتل تھی سوم دروی درائی جو تقریباً ایک مرائع پر مشتل تھی سوم دروی درائی اراضی جو تقریباً ایک مرائع پر مشتل تھی سوم دروی درائی اراضی جو تقریباً ایک مرائع پر مشتل تھی سوم دروی درائی اراضی جو تقریباً ایک مرائع پر مشتل تھی سوم دروی درائی اراضی جو تقریباً ایک مرائع پر مشتل تھی صوم دروی درائی ارائی جو تقریباً ایک مرائع پر مشتل تھی سوم دروی درائی ارائی جو تقریباً ایک مرائع پر مشتل تھی سوم دروی درائی ارائی جو تقریباً ایک مرائع پر مشتل تھی سوم دروی جو برائی اورائی جو تقریباً ایک مرائع پر مشتل تھی سے حوال جو اسام کی اس کی ان مرائی پر مشتل تھی سوم دروی درائی ایک مرائع پر مشتل تھی سوری سوری کی جو تھی ان سوری کی درائی کی درائی

میل کے فاصلے پر تھی اس میں خوبصورت اور سرسز باغ تھا۔ میں وہاں عصرے بعد کی مرتبہ آب کے ساتھ کیا۔ آپ جاتے اور آتے بوی عالمان اور مکیمان باتیں تایا كرت من ايك دن ذكر الى كى بات مورى متى . آب فرمان ملى مريز الله كاذكر كرتى ہے. ميں نے كما كياب كماس اور بودے بھى الله كاذكر كرتے ہيں؟ آپ ئ فرمایا . بال اید بھی الله کاؤ کر کرتے ہیں ۔ بیل کچھ جیران ہوا ۔ ساتھ ہی مکئی کا کھیت تھا۔ فرمانے کی محفول پر ہاتھ رکھو۔ اب ہٹادو۔ محد صدیق صاحب کابیان ہے۔ جب میں نے ادھر وسیان کیا۔ تو ہر بووے سے ذکر الی کی آواز آ رہی تھی۔ جو خود میں نے اسے کانوں سے سی۔

#### (۲)حیران کن داقعه

ایک مرتبہ ولاورے ہارے کھ عزیز سوبدرے آئے۔ ہم اینے باغ میں سیر ك لئے محت اعزه كى ايك جى اصرار كرنے كى يىل نے امرود لينا ہے مكر امرود كا يهل فتم هو چکاتها. كيونكه باغ آوت آف سيزن مو چکاتها. چي بعني اين نواسي كو بعند و کھیے کر انہوں نے اپنا دست مبارک در فست کی طرف کر کے بیسے کوئی پھل اوّ ڈ ٹا ہے ' پیچیے کیا۔ تو ان کے باہر کت ہاتھ میں مونا ٹازہ نکا ہوؤا مرد و تھا۔ یہ ماجرا میں نے خود دیکھا۔ اور حیران تھااور اب بھی حیران جول کہ وہ امرد کمال سے آگیا؟

### (۳)وظائف کی تاثیر

ملك محدا شرف صاحب سويدروي السيكم يوليس حيدر آباد كابيان سے كدايك مرتبہ مجھے ایک موکا نما مجنسی فکل آئی جس سے آرام نہ آ ؟ تھا۔ میں نے اسپ استاد محترم حضرت مولانا عبد الجيد سويدروي سے اس كاذكر كيا۔ آپ نے ايك وظيف بتايا. وہ بردھ کر پھونک مار کر ہاتھ کو اس پر مل دیتا تھا۔ اللہ کی قدرت وہ مینوں کی میشی د لول بين عائب مو مني.

# 

مک صاحب موصوف نے دو تین اور وظائف بتائے ہو مختلف مقاصد کے فیم حقیقہ بنایا کے حفرت نے ارشاد فرائے تھے۔ آپ نے جس مقصد کے لئے ہو وظیفہ بنایا المحد نند اس کے پڑھنے سے وہ مقصد پورا ہو جاتا۔ اور موصوف کہتے ہیں بی آج تک دہ وظائف کر رہا ہو۔ اور آج تک میرے مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ الن وظائف کا دہ دوان علوی کا در خشندہ ستارہ "میں ذکر کریں ہے۔

#### (۳)اولاد کی مبار

آپ کے علم و فضل اور روحانیت کے نزدیک و دور عام چرہے تھے۔ محمدا قبال علوی سوبدروی کے والد محمد حسین کا بیان ہے کہ میرے ہاں اوااو نہیں ہوتی تھی۔ اگر پیدا ہوتی تو فوت ہو جاتی تھی۔ ہیراعلاج کر وایا مگرفا کدہ نہ ہوا۔ ایک ہار میں نے معرت مولانا عبد المجید سے ذکر کیا۔ آپ نے المبیہ کے کھانے کے لیے کولیاں دیں۔ اور کچھ دم کر کے دیا۔ اللہ کی شان ای مال ہی پیدا ہوئی۔ ایکلے سال پر بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد بھر بیٹا ہوا۔ اب ماشاء اللہ تیوں جوان اور شادی شدہ ہیں۔

## (۵) روح پرور محفل

ملک محر بوسف صاحب میمیدار (آف سوبدرد) کا بیان ہے۔ بیس ممان بیل فیکیداری کر تا تھا کہ حضرت مولانا عبد الجید سوبدردی ملتان الجوریث کا نفرنس بیس شرکت کے لئے تشریف لائے۔ بیس ملاقات کے لئے حاضر خدمت ہوا۔ آپ علماء کے جھرمث بیس بیٹے ہوئے تھے۔ متعدد علماء و فضلاء آپ کے پاس باادب بیٹے ہوئے تھے۔ متعدد علماء و فضلاء آپ کے پاس باادب بیٹے ہوئے تھے۔ متعدد علماء و فضلاء آپ کے پاس باادب بیٹے ہوئے تھے ہوئے تھے۔ میں آپ سے ملا۔ آپ بری محبت سے پیش آئے۔ میں تاب کو ایکلے روز میمی ناشتے کی دعوت دی۔ آپ بری محبت سے پیش آئے۔ میں نے آپ کو ایکلے روز میمی ناشتے کی دعوت دی۔ آپ تشریف لے آئے۔ میرے پاس تمیں چالیس مزدور کام کرتے تھے وہ سمی اوڈ قوم کے الجدیث تھے۔ مولانا کو تشریف فرماد کی کروہ سب آپ کی زیارت کے لئے قوم کے الجدیث تھے۔ مولانا کو تشریف فرماد کی کروہ سب آپ کی زیارت کے لئے

آپ کے قریب جمع ہو گئے۔ ان میں کوئی دم کردانے لگا۔ کوئی وظیفہ پوچھنے لگا۔ کوئی وظیفہ پوچھنے لگا۔ کوئی پائی سے کر آگیا کہ اس میں چونک مار دیں۔ حضرت مولانا ہر کز پریشان نہ ہوئے۔ آپ ہر ایک کا مطالبہ بورا فرمائے رہے۔ ہم سب لوگوں کو حضرت مولانا کی تشریف آوری سے بہت خوشی ہوئی۔ اور آپ کی مجلس میں بینے کر بہت سکون طا۔ اور بی چاہتا تھا کہ آپ ور تک ہمارے ورمیان بیٹے رہیں۔ محر آپ پھرزیاوہ وریز نہ بیٹھے اور میرے کام کا حرج و کھے کر اجازت لے کر جلدی بی تشریف لے گئے۔

یہ ہے اولیاء کی مجلس کی برکت ، کہ اس میں بیٹھ کر خوشی ہوتی ہے ، سکون ملتا ہے۔ اگر آج بھی الین مجالس کہیں مل جائیں تو انہیں بہت بردی سعادت سمجھنا حلامے۔

(۲) وم کی برکت

میاں محد اکبر صاحب مهاجر کو کمراور ٹانگ یس درو رہتا تھا اکسیں سے آرام ند آیا۔ موصوف چندی روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دم کیا۔ الله نے شفادے دی۔ بید خاندان دیو برندی تھا کر مولانا کا کر ویدہ تھا۔ اور لماز پنجانہ اور جمعہ بیس اواکر کا تھا۔

### (2) آسيب کا ڪوج لڳاليا

ایک مرتبہ یمی قراکبر صاحب کمی عزیز کو حفرت کی فدمت بیں لے آئے
کہ یہ فض بیمار رہتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کوئی عرض نہیں، شہر ہے کہ اسے
آسیب ہے۔ بہت سے عاملوں کے پاس کئے ہیں لیکن حقیقت حال کا پند نہیں چال
رہا۔ اور اس کے عرض کا انگشاف نہیں ہو رہا۔ ہیں چٹم وید کواہ ہوں، حفرت
المحترم سے کائی سے ایک کافذ کا پر ذو نکالا بس پر پھی لکھا ہوا تھا۔ کما اسے پڑھتے جاؤ۔
اس نے کما مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فریلیا اسے دیکھتے رہو۔ وہ دیکھنے لگا۔ دومنٹ ہی

رافات الحديث المحالي ا

نهیں گزرے تھے کہ جن حاضر ہو گیا قربایا۔ "سے جاؤات آسیب کی شکایت ہے"۔ جس بہاری یا عارضے کا ڈاکٹروں اور عاملوں کو بہتہ تہیں چل سکا آپ نے اس کا چند منٹوں بیں کھوج لگالیا۔ بیش اللہ تعالی نے آپ پر بردی مربانی فرمار کمی تھی۔ (۸) آپ کو وست شفاملا تھا

آپ كا قيام جب لا مور اچمرو مين تعا. اور و پل معهد شاه جراغ مين خطيب تھے۔ تو دیں بربلوی کمنب لکر کے مضہور مسافی و مناظر مولانا محد عمراچھردی رہنے تھے۔ یہ مولانا اچھروی این مسلک کے قد آور عالم تھے، دوسری جانب حضرت مولانا عبدالجيد سومدروي اباحديث مسلك كے شرو أفاق خطيب اور اسے لمهب ك مشہور عالم اور واعظ تھے۔ ووٹول ٹیل لوک جمولک ہونے کے باوجود الیجھے روابط تھے۔ ایک مرتبہ مولانا اچھروی ، حضرت سوء روی کے پاس تشریف لائے. حضرت سوبدروی نے فرمایا ، بھائی ! ہمائی اہمال کتنا اجھا ملتے ہو مگر اسٹیج پر ہمیں گالیاں دیتے ہو ؟ ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ مولانا اچھروی کھیانے سے ہو کر مسکرا دیا ۔ کہنے لگے دہ ہاتیں پر کمی وقت کر لیں ہے۔ اب آپ کے پاس آنے کا ایک مقصد ہے کہ طبیعت میں پچر تھٹن تھٹن ہی رہتی ہے ۔ کوئی جسمانی تکلیف بھی نہیں ہے ۔ بعض نے کما ہے۔ شاید آسیب ہی نہ ہو۔ بس جو کھی بھی ہو کھوج لگا کر میرا علاج کریں۔ حصرت سومدروی کی طبیعت میں طنزو ظرافت پائی جاتی تھی۔ کینے ملک بھائی اچھروی صاحب! آسيب كاعلاج نرى سے بھى ہو تاہے اور سختى سے بھى۔ بناميے آب كے لئے کون سا طریقہ کار افتیار کیا جائے؟ مولانا اچھروی صاحب مسکرا کر کمنے لگے۔ حفرت صاحب! ایک مریض حاضر ہو کیاہے اب آپ جس طرح چاہے ہوں علاج كرين - بس علاج مونا جائد

يمال بنانايه مقصود يه كم آب كورب كى جانب سے دست شفانصيب بواتمار

# \$130 \$ \$ \$\langle \tag{\frac{1}{2}} \tag{\frac{1

آپ جس مریض کو ہاتھ ڈالتے وہ جسمانی ہویا روحانی اللہ کے فضل سے اکثر شفایاب ہو جاگا۔ اور بخرض علاج آپ کے پاس ہر فرقے اور ہرلائن کے آوی آتے۔ آپ نے چرے پر مجمی شمکن نہ ڈالی اور ہرایک کا بڑے ظلومی اور خندہ پیشانی سے علاج کرتے۔

ایک دن آیا کہ آپ خود بار ہو گئے اور اس بناری کی صبح تشخیص نہ ہو سکی ' نہ صبح علاج ہو سکا۔ بید داقعہ زندگی کے آخری سال پیش آیا۔ بالآخر آپ اس باپائیدار زندگی کو چھوڑ کر عالم ہاتی کو سد ھار سئے۔

#### (۹) جنات مقتدی اور شاکر د

میں ایک ہار حضرت مولانا عبدالمجید سوہدروی رمظفر کے بیضلے صافراوے حافظ عبدالوحید صاحب کے بیٹھلے صافرادے حافظ عبدالوحید صاحب کے ساتھ موضع نمالو چک تحصیل وزیر آباد میا. محترم حافظ عبدالوحید صاحب المح وہل بلایا کیا تھا۔ کسی خاتون کو جنلت کی شکایت بھی تھروالوں

الا مافظ عبدالوحید صاحب بنره کے بچا ہیں۔ عمریں بنره سے تقریباً ایک سال بوے ہیں۔ قرآن جید کے بعض مافظ اور آور اور قاضل ورس نگائی ہیں۔ علاوہ ازیں اٹی ایل ٹی ہیں۔ بنے فوش فصال ابلد مافوار ایام بیش بند آکی دل کی اصطلاح سمج ہے قوآب پیدائش موار ایس بند آگر ہیں۔ اگر بیدائش ول کی اصطلاح سمج ہے قوآب پیدائش ولی ہیں۔ مام یہ نمود فیبیت اچلی احد من مناوا فود خرشی انکور افواری کروہ عادہ سے کو مول دور ہیں۔ امریک میں علی جی بیش کر افزائی ورسے کے عابداور فاہد ہیں۔ آپ کے اخلاق جیلہ میں بعض ہاواست الی امریک میں مثال کم می کمیں نظر آسے گی۔ اگر بندہ کو آپ کی نارہ منتی کا فدھ بند ہو گاتو والگ آپ کی ادامت کا اگر کر کر کر آپ کا مختر خاکر این کوی سوید رو میں موجود سید ۔ ہیں وعاکرتی چاہیے کر ادامت کا اگر کر کر کر آپ کا فران میں موجود سید ۔ ہیں وعاکرتی چاہیے کر ادامت کا اگر کر کر کر آپ کا مختر خاک میں انظم آئین ۔ (فروقی) ا

کے مطابق آسیب زوہ خاتون کے جن نے حافظ صاحب موصوف کو یاد کیا کہ انہیں ماکس، پھریں اس خاتون کو چھوڑ دول گا، چنانچہ میں بھی موصوف کے ساتھ گیہ ہم دہل پہنچے۔ اس خاتون میں جن خین اس سے بڑی یا تیں ہو کیں۔ اس نے باتوں میں بیا تاہم کہ ہمارے چھوٹے برب سب آپ کو جائے ہیں، اور دہاں آپ کی مجد میں جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اور بہتے دہاں قرآن بھی پڑھے ہیں۔ ہمارے افراد حضرت مولانا عبدالمجید سوہدروی سے بہت مرعوب ہیں۔ اور ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔

#### (۱۰)یا نچ ہزار جنلت

ایک ہار آپ نے ہر سر منبر کما ۔ کہ جن بھی انسان کی طرح ایک مختوق ہے جس میں انسانوں کی طرح ایجھے برے دونوں سم کے نوگ پائے جاتے ہیں۔ ہیں اس جعہ میں موجود تھا۔ ایک پڑھے تھے آدی نے جنات کے دجو دہیں تذیذب کا اظہار کیا۔ آپ نے فرایا۔ جب قرآن و حدیث میں جنات کا تذکرہ موجود ہ تو ان کا انگار کیو تھرکی جا سکتا ہے؟ آگر آپ جنات کا مشاہدہ کرنا چاہئے ہوں تو میں ایک فیہ میں اپنا رفعہ دے کر آپ کو بھیجتا ہوں دہاں پانچ بڑار اہا کہ بھ جنات آپ کی ضیافت اور فاطریدارات کریں ہے۔ پھر جب آپ انسیں آ کھوں سے دیکھ لیس کے تو آپ کو خالت کے وجود میں کوئی شہر میں رہے گا۔ یہ بات کرنے کے بعد حضرت مرحوم نے جنات کے وجود میں کوئی شہر میں رہے گا۔ یہ بات کرنے کے بعد حضرت مرحوم نے اس آدی سے فرمایا! کیا خیال ہے؟ جنات کی طاقات کے لیے تیار میں؟ وہ کئے لگا۔

#### (۱۱) زبان کی تاثیر

الله تعالی نے آپ کو نہ مسرف زبان دیبان پر قدرت عطا فرمار کھی تھی بلکہ زبان کو بلاکی آھیرودلیت فرمار کھی تھی۔ سوہدد کے میاں غلام محمد ہرکارہ بہت نیک طینت بزدگ ہے آپ اکٹر بنایا کرتے ہے۔ کہ میں کٹر برطوی تفاد الجادیث کانام سفنا بھی گواراند کر تاتھا۔ میں نے جامع محبد کے ذیبال میں حضرت مولانا عبدالحبید دیلتی کا ایک ہی فطلب سنا کہ الجودیث ہو گیا۔ اور میرے الجودیث ہو کے ستے میرا پورا خاندان الجودیث ہو گیا۔ اس تقریر میں آپ نے رسول اکرم ماڑی کا مقام اور فضا کل بیان فرمائے تھے۔ اور بخول میاں غلام محمد مرحوم کے استے بھترین انداز میں آلحضور ماڑی کے فضا کل و فضا کل بیان فرمائے تھے۔ اور بخول میاں غلام محمد مرحوم کے استے بھترین انداز میں آلحضور ماڑی کے فضا کل و کملات میں نے کسی سے تھے۔

میاں غلام محم برکارہ کو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ بہت مخلص اور قرآن وسنت کے والہ و شیدا اور حفرت مولانا عبد الجید سود روی کے نمایت کر ویدہ تھے۔ آپ نے آپ کے برے صاحبراوے لیعن بندہ کے والد کر ای حضرت مولانا حافظ محمہ ہوسف رہتے ہے ترآن مجید اور مکلوۃ المسائع پڑھی۔ اور علم آنے ہے پوری طرح آئی ہوسف رہتے ہے۔ کہا آپ حضرت ایس کمل کئیں۔ آپ والد کر ای کا بہت اوب کرتے تھے۔ کہا ہم آپ حضرت سوبدروی رہتے ہے۔ کہا حالات کے ایک ایک نے کا احترام کرتے تھے۔ کہا عومہ موا وقات یا ہے ہیں۔ لوگ المیں بہت یاد کرتے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آئین .

### (۱۲) دوجملول سے کایا بلیث منی

ملک محمد بشیر (پان بوقل والے) بیان کرتے ہیں۔ شی زماند جوانی میں دین سے
دور اور پر الے درج کا بے قماز تھا۔ اور میرے والد حضرت مولاتا عبد المجید دمائید کے
حد درجہ ادادت کیش شے۔ ایک دلعہ حضرت صاحب سے کہنے گئے۔ بشیر نماز خمیں
پڑھتا اسراہ کرم اسے نماز کی تلقین قرمائیں۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور قرمایا۔
"بشیر! نماز کیوں خمیں پڑھتے ؟ پڑھا کرو۔ نماز تو سردار جمل کو بھی معاف خمیں تم

س کے پیچارے ہو؟" ملک محمہ بشیراس وقت ۱۵- ۵۰ کے پنیے بیں ہوں گے ہن کا اپنا بیان ہے۔ بیں لے حضرت مولانا کی بات کا اتنا اثر لیا کہ اس ون سے تماز شروع کر دی۔ وہ ون اور مید دن بیں نے آج تک ایک بھی نماز نسیں چھوڑی۔ فالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَالِكَ ۔

میں بات ملک محریوسف مھیکیدار اور دیگر سب اوگ کیتے ہیں کہ آپ کی زبان میں جادد کی تا تیر تھی۔ صاحب جال و جروت ہونے کے باوصف آپ کے گر دلوگوں کا جمکٹالگار ہتا تھادہ آپ کی ذات کی کشش اور زبان کی تاثیری کی دجہ ہے تھا۔ (۱۳۳) زبان و بیان کی اعجاز آفرنی

سوہ رہ کے ایک بزرگ حاتی الل دین سیمری مرح ہے بہت نیک اور شریعت کے پابند تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ حضرت موالانا احمد علی الاوری کا مرد ہونے کے ناتے سے حضرت موالانا عبد الجبیہ سوہ ردی ہائے مد احترام کرتے تھے۔ حاتی صاحب موصوف کے بڑے صاجرادے اسر محمد ہولی بث صاحب مساحب کابیان ہے کہ موضع تاجو کے چیمہ تحصیل اسکہ میں چوہدری سلطان صاحب کے جیئے عبدالعزیز کے تقیقہ پر آباجی کے ساتھ حضرت موالانا دینا کہ کو جی دعوت تی ۔ چوہدری صاحب جنہوں نے حضرت سوہ ردی کو بلایا تھاوہ چو تکہ حضرت الاوری کے مرید تھے اس لئے انہوں نے حضرت سوہ ردی کو بلایا تھاوہ چو تکہ حضرت الاوری سوم ردی کو جاتی الال دین صاحب کو چر بھائی اور حضرت الاموری دینا ہے کہ دولاء ہونے کے نامطے سے دعوت دی۔ سارا کو مرید کی وجرائی احترت سوہدروی تھے۔ گائی حقوت اور تجوائی دینا ہائی حضرت سوہدروی تھے۔ آپ نے بعد از نماز عضاء تو حید دست کی مریک الم الم تھے۔ آپ نے بعد از نماز عضاء تو حید دست کر ایا۔ کہ مسلک الم تورید کا اور معاشرہ پر ایسا شاندار المبادر پر تا شیر خطاب فرایا۔ کہ مسلک الم توریدی تا تر لیے بغیرنہ رہ سکا۔ آپ نے لوگوں کے اصرار پر صبح درس قرآن ایک فرد بھی تا تر لیے بغیرنہ رہ سکا۔ آپ نے لوگوں کے اصرار پر صبح درس قرآن الک فرد بھی تا تر لیے بغیرنہ رہ سکا۔ آپ نے لوگوں کے اصرار پر صبح درس قرآن ایک فرد بھی تا تر لیے بغیرنہ رہ سکا۔ آپ نے لوگوں کے اصرار پر صبح درس قرآن ایک فرد بھی تا تر لیے بغیرنہ رہ سکا۔ آپ نے لوگوں کے اصرار پر صبح درس قرآن المیان کی فرد بھی تا تر لیے بغیرنہ رہ سکا۔ آپ نے لوگوں کے اصرار پر صبح درس قرآن المیان کے درس قرآن المیان کی درس قرآن المیان کی درس قرآن المیان کے درس قرآن المیان کی درس قرآن کی درس قرآن المیان کی درس قرآن کی درس کی درس

تھی دیا ، جسے سب نے بزے شوق اور انتہاک ہے شا۔ اور ہرعقیدہ و خیال کا مخص آپ سے بست متاثر ہوا۔ اور بر فض آپ کو آئندہ تشریف لانے کا کمد رہاتھا۔

یقینا یہ آپ کی کرامت ملی کہ آپ کو اللہ تعالی نے زبان و بیان پروہ قدرت عطا کر رکمی تھی کہ جے بن کر دشمن بھی دوست بن جا ؟ تھا۔ بچ ہے إِنَّ مِنَ الْبَهَانِ لَسِمة وا (كمد ينكك بعض بيان جادوكي اثر ركعت بين -) آب في برصفيرياك وبنديس برارول تقریرین کیں. برصغیرکاشایدی کوئی جلسه ابیابوجس میں آپ شریک ند ہوئے ہوں۔ ان میں ایک سادہ کی ختم نبوت پر تقریر بھی ہے جے س كر مسلمان تزب اشمے ۔ "وہ روح برور منظر بندہ نے اپنی آئکھوں سے دیکھا۔ سجان اللہ۔

(۱۳۷) نگاه کی حیرت انگیز تا ثیر

تحقیم ملک کے وقت بہت ہے ماجرین سوہرہ بھی آئے۔ ان میں پہلوان لال دین بھی ہتھے۔ انہوں نے بین بازار چوک سوہدرہ جیں پان شاپ بینائی۔ بیہ صاحب آزاد منش اور ہرورجہ ویں ہے دور تھے۔ نماز اروزہ کی خبری ہیں تھی۔ ایک روز كى بات ب ماء رمضان المبارك بين منع دوكان بين بيش تربوز كاشخ ملك - كدان "سمجمانے والون "كو وكماكر الحى كماتا ہول. أس ياس واسل سمجمات ريخ تھ اب بھی انہوں نے سمجمایا۔ ممرؤ ھاک سے وہی تمن یات اسپلوان صاحب نے مطلق اثر ندلیا- تربوز یکزااور چاقواس بیل پیوست کردیا-ای اثنایس سوبدرے کاب تاج بادشاہ عقید سے مندوں کے جھرمٹ میں سامنے سے آ رہا، پہلوان الل دین کی نظر سائے منی معفرت سوانا عبدالجید سوبدروی ملد سکے ائیاں میں معمول کے مطابق

الله آپ سے بوہر تعلق و بیان کی ا گاز آ فرشیوں کا مطالعہ کرنے سے سلیے کتاب " دودمان طوی کا در فشندہ ستارا "كا تظار يجيد (فاروق)

\$135 Do \$135 D

درس قرآن دے کر واپس تشریف الارب ستھ۔ آپ نے بس ایک نظراد حرد یکھا۔ نظریں چار ہو کیں۔ بس کام ہو چکا تھا۔ چاتو تربوز پر چلنے کی بچائے لال دین کے نفس امارہ پر چل چکا تھا۔ ہاتھ و صیلا پڑ کیا۔ تربوز وہی پڑا رو کمیا۔ لال وہن کے دل و دماغ کے عروق و شراعین می ایمان و عقیده کی برتی رو جاری موسی و مرشئے چھو از کر دیواند وار معرت کے پیکھیے ہو لیا۔ معجد پہنچ کر آپ کے قدمول میں مر برا۔ اور کانیت باتمول كوجو و كركين لكا الله! مجمع معاف كرويجك من بركناه عد قوبه كرتا بول . آ کندہ میں بوری ذند کی آپ کے ارشاد کے مطابق گزاروں گا۔ چنانچہ آپ نے انباع کتاب و سنت اور ادائیگی نماز کی تلقین کی ۔ اس دن سے لال دین واقعی لال دین یعنی وبن كالال بن كميا. حضرت كاوست راست بن حميا. اور زندگي بمركوكي نماز نييس چھوڑی۔ بلکہ نماز تنجد بھی شروع کر دی۔ حضرت سوہدردی کی مسجد کا دبینگ نمازی' بلند آواز مؤذن اور حعزست موصوف كاسجا اور باوفا خادم بن كيا. اس كي اذان مي ا يك كشش مولى على اس كے بعد وى يجا الل دين كو الله في بيا ديا۔ اس في حضرت کی محبت و شیفتل کی وجدے اس کا نام "عبدالجید" رکھا، ماشاء الله عبدالجید سوبرروی بست دین پند علم دوست اور پکیر شرانت و افلاص ہے۔ اور حضرت سوبدروی کے بورے خاندان ہے ای طرح عقیدت رکھتا ہے جس طرح اس کے والد مراي يجالال وين عقيدت ومحبت ركيت متع . بجالال وين كو رب في بست عرنت و عظمت اور کاروبار بیل برکت دی . آج بھی موصوف کی دوکان کابین بازار سوبدره کی بهترین اور بارونق دو کانوں میں شار جو تا ہے۔ یقیباً یہ حضرت سوبدروی مردوم کی فدمت اور دعاکا متیجہ ہے۔ چھا قال دین آپ بی سے نہیں آپ کے یورے خاندان کی حد درجہ عرت کر تا تھا۔ اور آپ کے خلاف سمی کی بات گوارا نہ كر تاتما. اس كومند تو ژجواب ديناتها. ایک مرتبہ کسی نے آپ کے صافرادے حضرت حافظ محر اوسف روائدی شان میں کوئی غلط بات کی۔ اور ناروا طریقہ اپنایا۔ یک الل دین حضرت حافظ صاحب کی فدمت میں حاضرہوا اور کما آگر آپ اجازت دیں تو میں است قبل نہ کر دول؟ ایسے نی دواور آدی بھی آپ کی فدمت میں حاضرہوئے۔ اور یکی ویشکش کی۔ ان میں ایک امیر آدی تھا اور ایک آپ کی فدمت میں حاضرہوئے۔ اور یکی ویشکش کی۔ ان میں ایک امیر آدی تھا اور ایک آپ کی فدمت میں خاضرت حافظ صاحب نے تیول کو اس ناروا اقدام ہے مکم آروک دیا۔ اَللّٰهُم اَغْفِرْ لَهُ وَازْ فَعْ دَرَ جَادَهُ آمِین بَارَبُ اللّٰهُم اَغْفِرْ لَهُ وَازْ فَعْ دَرَ جَادَهُ آمِین بَارَبُ

(۱۵)احیان عظیم

ایک مرتبہ ہمارے ایک ہم جماعت اور دوست صوفی ہم شریف صاحب اپنی معرفی سوم و با ہے اسے جوفی کی دو معرفی سوم و با ہے اسے جوفی کی دو ہے و باک سوم و با ہے اسے جوفی کی دو ہے و باک اللہ معرفی ہم جا ہم ہے۔ بائی مجرا تھا۔

اس دفت معجد میں کوئی آدی شیں۔ معرف موانا عبدالمجید آغلی اللّه مُفَاهَهُ ساتھ دفتر معجد میں کوئی آدی شیں۔ معرف موانا عبدالمجید آغلی اللّه مُفَاهَهُ ساتھ دفتر میں کام کر رہے تھے۔ آپ کو جسے کوئی اشارہ ہوا ہو' ہا ہم لیلا تو دول کو کھوئی میں افکا ہوا پایا۔ آگے ہو کر دیکھا تو صوفی صاحب اس میں کرے ہوئے تھے۔ آپ نے موثی فرایا دول پر بیٹھ جاذب وہ بیٹھ سے۔ آپ نے جرفی تھائی شروع کی۔ چانچہ صوفی فرایا دول پر بیٹھ جاذب وہ بیٹھ سے۔ آپ نے جرفی تھائی شروع کی۔ چانچہ صوفی فرایا دول پر بیٹھ جاذب وہ بیٹھ سے۔ معرف صاحب کی اس نیک سے صوفی صاحب کی صاحب کی اس نیک سے صوفی صاحب کی اس نیک مرحوم کا بیا اسان پہلے کی بات ہے تھر صوفی صاحب بردفت جان فی تھی ۔ کہ فکر ہے معرف صاحب بردفت احسان فقیم یاد کرے انہیں دعائیں دیے ہیں۔ کہ فکر ہے معرف صاحب بردفت تھی نے اس نیک کے بان فی گئی۔ اس نیک مرحوم کا بیا تھی دیے ہیں۔ کہ فکر ہے معرف صاحب بردفت تھی نے بیا تھی دیے ہیں۔ کہ فکر ہے معرف صاحب بردفت تھی نے بردفت تا تھی نے بیا تھی دیکھی ہوئی گئی۔



# كرامات مولانا حافظ محمد بوسف سوہدروی

(۱) آپ کی انسانوں میں قدر

آپ معنرت مولانا عبدالمجيد عليه الرحشہ کے سب ہے بڑے بیٹے جوعکم و علم' اخلاص و وفا و زم و تفوی استقلال و استقامت سادی و متانت وار فککی قرآن و سنت اور حب رسول مين ويني مثال آب يقهد حب رسول الله علي كابيا عالم تعاكر آپ کا کوئی مجی قدم سنت نبوی کے منافی نہیں ہو تا تھا اور آپ کے عقائد واعمال من اخلاص كوث كوث كر محراموا تعاريام ونمود ادر د كلاوس كاكو كى يديى شين تغار الل الله کے اوصاف وکل طال صدق مقال ' ونیا ہے ہے رقبتی ' عقبی سے یار ' ب ننس 'الْحُتُ لِلَّهِ وَالْهُلْصُ فِي اللَّهِ كَي جِيتَي جاكني تضوير يتحد زندگي بمر قرآن و مديث كي اوجه الله تعليم وسية رب. مركتب فكرآب كو احترام وعقيدت كي نكاه ے دیکمنا تھا۔ بعض لوگ آپ کو ججہ اللہ سیجھتے تھے۔ بریلوی کمتب کے لوگ آپ کو ونی کال جائے تھے۔ اور بعض لوگ آپ کے روکنے کے باوجود آپ کے ہاتھ پاؤل چو منے۔ اور آپ کی ہر طرح سے خدمت بجالاتے تھے۔ کوئی چل چی کر تا کوئی جائے اکوئی بوش اور کوئی باؤں وہاتا۔ میں نے یہ سب منا تعراض آ تکھوں سے دیکھیے ہوئے ہیں۔ مجمعی مستان شاہ کی طرف حطے جاتے تو اہل تشیع آب کو آتھوں پر بنمائية . تكر آب ان ياتول سنه دور رجيد ادر زياده ميل جول ادر عزت افزالي كو لاند ند كرتے. موجرہ اور بيلد كے مب جوبدري سب علاء اسب لوگ آب كا احرام بجالات. چوہدری فلام قادر صاحب کو جب مجمی کمیں جانا ہو تا تو آپ کے ياؤل وبأكر جائية ان كاخيال تعاكد اس طرح كام بن جاتا به. بنة جلاب كداج

کل بید چوہدری صاحب آپ کی قبر کو مٹھی چائی کر کے جاتے ہیں اللیکن ہے غلو ہے۔
بعض دیگر فرقوں کے لوگ و میت کرتے کہ اوری نماز جنازہ حضرت حافظ صاحب
بڑھائیں۔ سوہدرہ اور تکواڑہ میں آپ کے سینکٹروں بٹراروں شاکر و ہیں۔ جو آپ کی
ہے حدقد رکرتے ہیں۔

بیلہ کے مولوی فیض احمد صاحب کا خیال تھا کہ آپ جب وعاکرتے تھے تو کام بن جا ؟ تھا چنانچہ یہ ان ہے دعا کروا کے باہر جایا کرتے تھے۔ ایسے اور بھی کافی لوگ ہیں یہ عزت و کرامت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اس کو ملتی ہے جو رہب کا ہو جا تا ہے۔ مدر ہے۔ مرد در سامہ مدروں

(۲) آپ کاجنوں میں احترام

جن بھی آپ کی عزت کرتے ہے۔ ایک مرتبہ ملک غلام باری کی بٹی کو جنول کی شکارت کی بٹی کو جنول کی شکارت ہوئی۔ ایک مرتبہ ملک علام باری کی بٹی کو جنول کی شکارت ہوئی۔ اور علم الدین صاحب کو ملاؤ میں چلا جاؤل گا۔ فرق نہ پڑا۔ جن نے بول کر کما کہ حافظ محمد پوسف صاحب کو بلاؤ میں چلا جاؤل گا۔ پہنے ہوئی ہے۔ اس نے آپ پہنے ہوئی کی۔ اس نے آپ سے قرآن مجید کا پچھ حصہ پڑھنے کی فرمائش کی۔ اس نے آپ سے قرآن مجید سا انجروہ لکل میں۔

ایک مرب الهور ملکہ نور جہل کے مزار کے قریب رہنے والاجن حفرت طائظ ساجب کی ملاقات و زیارت کے لئے آیا۔ اور تقریباً وہ آدھا گفت تک موصوف سے بات بہت کرتا رہا۔ یہ تقلیم ملک کے وقت کی بات ہے یہ واقعہ آپ نے خود مجھے ساید اور بوری مفتلو سنائی۔ یہ مفتلو دو سری کتاب میں احاطہ تحریر میں آئے گی۔ داشہ واقعہ ا

آپ سے کی مرتبہ سیرے دوران جنات ماا قات کرتے اور یا قاعد والسلام منیکم کیتے۔ یہ میوں یا تیں خود والد ساحب سے میں نے سی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے جمعہ سے نشائد حمی کرتے ہوئے فرمایہ کہ فلان فلان جگہہ جنات رہجے ہیں اور استے است ر بنتے ہیں۔ کیکن وہ جنات آپ کا دحرام بجالاتے تھے۔ اور آپ کو کوئی گزند نہیں پنچاہ تے ہے۔

#### (۳) ایک عجیب دا قعہ

ایک مرتبہ مقلوی طبلع شیخوبورہ سے جھراسلم ولد مولوی امان الله سوہر رے
آیا۔ اور کما مجھے دو ایک مال سے جنات کا عاد ضد ہے۔ تین بعنات ہیں جو میر سے
ساتھ رہجے ہیں۔ اگر چہ دہ مجھے تکلیف نہیں دیتے مگر پھر بھی وہ دو سری مخلوق ہے
افز طبیعت پر ہوجھ تو رہتا ہے۔ جس بہت کھوما پھرا بھوں مگروہ مجھے نہیں چھوڑتے۔
اب آپ کے پاس آیا بھول کیو نکہ انہوں نے خود کما ہے کہ سوہدرے کے حافظ محمہ
بوسف صاحب سے ملو۔ وہ جس طرح فرما میں ہے ہم ای طرح کر نیس ہے۔ مین وقت جس مورت دالد کر ای کے پاس بیضا تھا۔ آپ
وقت جب وہ آوی آیا اس وقت میں بھی حضرت دالد کر ای کے پاس بیضا تھا۔ آپ
نے اپنی معذرت کی اور مجھے جانے کا کما۔ چنانچہ میں وہاں کیا۔ لیکن انجمہ نفہ تین روز
وہاں رہا تین روز اسے مطلق شکایت نہ ہوئی۔ انوہاں کے لوگوں نے اسلم کی تصدیق
کی اور بڑے بڑے ہوے اور جی ال کن واقعت بنا ہے۔

#### (۴) وعاکی قبولیت

ایسے متعدد افراد ہیں کہ حضرت حافظ صاحب کی دعاکی برکت ہے ال کے مسائل حل ہو گئے۔ بعض کو اولاد مل گئی ابعض کو دولت ابعض کو عزت العض کو علائے الفیاس، بہت سے لوگ فزدیک و دور سے اب الارست پاس آتے ہیں، جم دی حضرت حافظ صاحب مرحوم نے بنائے اور سکھائے ہوئے وظا رضا ستعل میں لاتے ہیں۔ رب تعالی اکثر شفاعطا فرما دیتا ہے۔

<sup>(</sup>١) يو والعديمي ملعل ب جس كي يمان محجاكش شير، يركمي اور جك بيان كا با يف كا-

# (1407) 1408) ( endich!)

سوم رے کے ملک محرابوسف میکیداری والدہ کا کہنا تھا جب بھی میں نے آپ سے دعا کروائی میرامئلہ عل ہو کمیا۔ "

کراچی کے ملک ظفرصاحب کی دالدہ مرحومہ کا بھی کی خیال تھا کہ آپ کی دعا اثر رکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ لے ان کی خربت الی شتم کر دی کہ لاکھوں کروڑوں ہیں کھیلنے لگے ، اور اللہ نے ان پر اسپنے رزق کے دردازے کھول دیئے۔

#### (۵) آپ کی ایک کرامت

جب بھی ہارش نہ ہوتی اور قط کا میں ہو گاتی آپ کماز استہ قاءادا فرائے۔ اللہ تعالی اکثرای روز ہارش نازل فراویے۔ بہت دفعہ آپ کی دعاہ فسنڈی ہوائیں چلنے تکنیں۔ بہت ہو کہ کرکتے۔ اب دعاعرش پر پہنچ چک ہے۔ آپ کو بکورت مسنون دعائیں یاد تھیں۔ اتی دعائیں کم بی کسی کو یاد ہوں گی ہے۔ آپ کو بکورت مسنون دعائیں یاد تھیں۔ اتی دعائیں کم بی کسی کو یاد ہوں گی۔ آپ بڑے سوز دگرازے ان کو بڑھا کرتے تھے۔ آپ اکثر تنوت نازلہ پڑھتے کی۔ آپ آخر عمری تحقی اور شوق کے جب آپ دعاؤں بی مقروف ہو جاتے تھے تو ذرا نہیں چھتے تھے۔ لیکن آفرین آپ کے مقد بول پر وہ بھی آپ کی لمیں دعاؤں سے نہیں اکرائے تھے۔ اور شوق سے بیجھے کھڑے رہے

### (۱) نگاه کی پاکیزگی

آپ کی نظر کافی کزور متی محری مربی آپ بیشہ نظر جھاکر رکھتے۔ آپ نے بھی امرد (بغیرداڑھی کے نئی ادر اس بلت کا امرد (بغیرداڑھی کے نئی ادر عورت کو آتکھیں کھول کر شمیں دیکھا۔ اور اس بلت کا برفروشاہد ہے۔ آپ کی اس (۸۰) برس عمر متی بوری زندگی آپ نے اس کی پابھری فرائی ۔ جس طرح آپ بوها ہے جس متے جوائی جس بھی اس طرح پاکباز تے۔ اس بات کا بوراطلاقہ شاہد ہے۔ ایسی مثالیس آپ کو شاید ان کمیں نظر آئیں ۔



#### (2) دعامیں تا ثیر کے بنیادی اسباب

ایک مرتبہ کوئی عورت آپ کے مطب پر آپ سے دوا لینے آئی۔ اور ساتھ ماتھ باتیں ہی کرتی جائی۔ آپ فاموش رہے۔ بالآخر عورت نے کہا'شاید آپ نے بھے نہیں بنچانا۔ آپ نے کہا۔ "بی بی جس شریعت کو ہم بائے ہیں اس میں مرد کے لیے فیر محرم عورت کو و مکمنا حرام ہے 'جب میں نجھے دیکتا ہی نہیں تو پہچان کیسے ہو کتی ہے تہ نہ میرا وقت ضائع کروند اپنا۔ دوا لواور جاکر مریض کو کھلاؤ' اللہ شفا دیے وال ہے ، اور یمال بیٹھ کر اپناوقت ضائع نہ کرو، اور زیادہ ہو لئے سے احتیاط کیا کرد۔ کیونکہ انسان جو بول ہے فرشے لکھے لیے ہیں۔ "

ایک ولی اللہ کے لئے ایمان اور تفوی بنیادی شرائط ہیں۔ اور تفوی ہیں اکل طلال مدق مقال ' زہر' کم خوری ' استفتاء ' دل و دماغ ' نظراور شہوت پر قابو پانا بنیادی اعمال ہیں۔ آپ کو حق تعالیٰ نے بیرسب اوصاف بدرجہ اتم ووقیت فرمار کھے شے۔ یک دجہ ہے جو آپ کی دعااور دم جماز ہیں اثر تھا۔

بندہ کو دو ایک بار جسمئنی خارجی معمولی می تکلیف کا احساس ہوا۔ ہیں نے حضرت والد گرای ہے وہ کمال ہے کہ دہ محضرت والد گرای ہے دم کروایا اللہ نے ای وقت شفاعطا فرمادی۔ اور کمال ہے کہ دہ تکلیف تا امروز دوبارہ نہیں ہوئی۔ دو سمرے آپ کے دم کی جو ٹھنڈ ک پنجی اور سکون نعیب ہوااس کا تصور بھی سکون بھم پنجادہ تاہے۔

#### (٨) جانور بھي بات مانتے تھے

بہت سے لوگ جانوروں کے لئے چارہ 'آثاو غیرہ دم کروائے آئے آپ دم کر کے دیتے 'اللہ تعالیٰ جانوروں کو شفا دے دیا۔ 'گواڑے کا ایک فض میرے پاس آیا۔ دہ بیان کرنے لگا۔ کہ میری گائے دودھ نمیں دے رہی تھی۔ ایس حضرت حافظ صاحب کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ اور اپن گذارش بیش کی۔ آپ نے فرایا۔ ''اس

# \$142 \$ \$ @ @ destir }

کے کان میں میرا پیغام دینا کہ حافظ صاحب کہتے ہیں "اب دودھ دینا شروع! دے"۔ اس آدی نے خود مجھ سے کما۔ کہ میں حضرت حافظ صاحب کی طرف ت گائے کے کان میں کی پیغام دیا۔ چنانچہ اس نے دودھ دینا شروع کردیا۔ میں نے کما۔ پچ کمہ رہے ہو۔ اس نے کما۔ اللہ جانتاہے بچ کمہ رہا ہوں۔

#### (٩) چند عجوبات

آپ نے جوج کیاوہ بہت مخفی کیا۔ لین اس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں۔ جاتے اور آئے سوائے آپ کی گرائی قدر الجید صاحب کے کسی کو پند نہ تھا۔ میرااندازہ ہے آپ کی منزلت والد صاحب کو بھی پند نبی تھا۔

جب ان عین آپ ج پر کے ان دنوں آب زمزم پر کوئی نیوب ویل سیس تھا۔ کویں کا پانی جلد ختم ہو جا تا تھا۔ بہت ہے او کول کو پانی ملتا تھا اور بہت ہے لوگ محروم رہ جاتے تھے۔ محر آپ بھی محروم نہ رہے روزانہ آپ کو وافر پانی ملتا رہا۔

آپ کی خواہش منمی کہ اللہ کرے بھی خانہ کعب کے اندر نماز اوا کرنے کا موقع من جائے گا والکہ نے کا موقع من جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ خواہش بھی پوری فرمائی اور آپ کو خانہ کعب کے اندر نماز اوا کرنے کا موقع ال کمیا۔ حالا نکہ سب جانتے ہیں کہ اندر جانے کا باوشاہوں اور شنرادوں اور بزے خاص فتم کے لوگوں کو ہی موقع ملتا ہے۔ کوئی دو سرا اندر جانے کا سوچ بھی شیں سکی۔

ایک مرتبہ وہیں بیت اللہ ہیں آپ کا تعیلہ کم ہو گیا جس میں علادہ اور چیزوں کے آپ کا جسٹمہ ہمی تعاوہ چیزوں کے آپ کا جسٹمہ ہمی تعاوہ چشمہ استیشل ہوانا پڑتا تھا ہمی تکہ حد سے زیادہ نظر کا کام کر کرنے نظر کا ٹی کمزور ہو چکی تھی۔ وہ دو نمبروں کے شیشے پگھا کر تیار ہو تا تھا۔ اس چیشے کے کم ہونے سے آپ کو بست پریشانی لاحق ہوئی۔ تائی بسیار کے باوجود وہ تعمیلہ آپ کو نہ ما۔ اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ کیونکہ کام نہ چیا تھا۔ آپ نے محرون و مجبور آپ کو نہ ما۔ اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ کیونکہ کام نہ چیا تھا۔ آپ نے محرون و مجبور

مالت بین الله تعالی سے مخاطب ہو کر کہا۔ "اے اتھم الحاکمین! قرر آپ سے ہیں" اور یہ بیت الله آپ کا گھر ہے تو میرا تھیلہ جھے دلوا دیں"، الله تعالی کی شان آپ نے بعد میں ادھر اُدھر اُدھر ہاتھ چھیرا تو تھیلہ آپ کے ہتھ میں تھا۔ کوئی اعتراض ند کر دے 'دراصل یہ ایک رب کے دوست کااسینے رب سے ناز کااندا ذہے۔

### (۱۰) رب آپ کی خواہش کاخیال فرما تا

آپ نے بین کیا۔ ایک باریس اللہ کی مخلوق کو دیکھنے چڑیا گھر گیا۔ جب مورکو ویکھا تو میرے ول میں خیال آیا۔ کہ بھی ہداسپنے پر کھول کر پیلے۔ تاکہ میں اسے اس حالت میں ویکھوں۔ اللہ کی قدرت اس وقت اس نے اپنے پر کھول دے۔

كى باراليا جوا اوهرخواجش كى اوهرالله تعالى في يورى فرماوى .

اس طرح آپ کی دعا تھی۔ ''اے اللہ! مجھے مقروض اور کسی کا مختاج نہ رکھن''۔ چنانچہ آپ کی بید وعا حرف ، محرف ہو دی ہو کی اور آپ کو بھری زندگ کسی سے ایک روپ تک کا قرض نہ لینا رہا، نہ مالی طور پر کسی کے مختاج ہوئے۔

#### (۱۱) آپ اور قرآن

مک بشیرصاحب کا بیان ہے المسجد میں کوئی حافظ نہ تھا' آپ کے والد کر ای لا اور کے ای لا اور کی حافظ نہ تھا' آپ کے والد کر ای لا اور کے میں ہاتھ میں قرآن مجید لکڑ کر سایا کرتے ہتے۔ ایک بار ماہ رمضان السبارک سے چھا او قبل آپ کے والد کر ای نے فرمایا۔ آگر تم حافظ قرآن موجائے تو کتنی الحجی بات تھی۔ بید من کر آپ نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے فضل سے چھ ماہ میں قرآن مجید حفظ کرے رمضان المبارک میں مصلی سادیا۔

#### (۱۲) نمازے محبت

ملک محمد بشیرصاحب پان والے کہتے ہیں، یس میو ہپتال لا ہور میں زیر علاج تھا۔ میرا بھگند رکا آپریش تھا۔ آپ بھی ای ہپتال ہیں داخل تھے اور دو سرے بستر پر صاحب فراش تھے آپ کو مروں کی تکلیف تھی۔ ہیں ول جی نماز کے بارے ہیں غور کر رہاتھا کہ بہتال سے فارخ ہونے کے بعد میں ساری نمازیں اکتھی پڑھ لوں گا وغیرہ۔ یہ ہیں سوج ہی رہاتھا کہ میتال سے فارخ ہونے کے بعد میں ساری نمازیں اکتھی پڑھ لوں گا وغیرہ۔ یہ ہیں سوج ہی رہاتھا کہ حضرت حافظ صاحب فرمانے تھے۔ بھیر بھائی! و یکھو' نماز ہر کر نزک نہ کرنا' نہ مؤخر کرنا' جس طرح بھی ہو سکے ساتھ ساتھ یہ فریضہ اوا کرتے جانا' خواہ لیٹ کر پڑھ ہو' خواہ اشارے سے پڑھ او۔ بس پڑھ ضرور لو۔ ہیں نے کہا۔ "بہت بہتر"۔ چنانچہ ہیں ان کی اشارے کے مطابق الحمد لللہ سب نمازیں اوا کرتا رہا۔

آپ کو چند باتوں ہے بہت بیار تھا۔ بروفت اذان وینا باجماعت نماز ادا کرنا کر ان وحدیث کی قدریس اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنا۔ آب سب شاکر دون کو ان کی حفاظت کی تفقین فرماتے رہنے تھے۔ فرمایا کرتے تھے جس مجد جی ہے امور مرانجام دینے جاتے ہوں سجھ لو وہ صحیح طور پر آباد ہے۔ الحمد لللہ سے کام آپ کی بابرکت زندگی جس مجم ہوتے رہے اور آپ کے بعد بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ بابرکت زندگی جس بھی ہوتے رہے اور آپ کے بعد بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ استقامت عطافرائے۔ آئیں۔

#### (۱۲۳)علاسقے کاسب سے بمتراور نیک انسان

طک نواب فان نوشروی مرحوم بہت نیک دل انسان ہے ان کا بیان ہے کہ میں سوبدرہ کے سب سے بہتر اور سب سے نیک آدمی کا پہتہ کرنا چاہتا تھا کہ کون ہے۔ آگداس نیک ترین انسان (یعنی ولی اللہ) سے کہوا رابط رکھوں اور اس کی مجلس افتیار کروں۔ لیکن کیسے پہتہ کرو۔ کیونکہ یمال بزے بزے ایجھے لوگ استے ہے۔ مگر ہر ایک کے باطن اور میچ مرتبہ کو اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے۔ کہتے ہیں ہیں ای قرر میں نقاکہ ایک شب میں نے خواب و کھا کہ وسیع و عریض میدان ہے۔ یہ شار میں ای اور میے مرتبہ برااور اونچا اللیج نگاہوا ہے۔ اس پر سب سے نمایاں اور

سب سے اولی جگہ پر حفرۃ المحرّم حافظ محر بوسف صاحب سوید روی نظر آئے باتی سب بینچ اور اسینج کے آس باس کفرے نظے۔ بدیارا خواب و کی کر میرے ول و دیاغ کو سکون حاصل ہوا کیونکہ میرے سوال کا جھے جواب بل چکا تھا۔ کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے بمتر انسان جھے بتا اور دکھا دیا ۔ چنانچہ ملک نواب دین صاحب نوشہدی مرحوم نے خوشی خوشی اپنا یہ خواب نہ صرف حضرت والد گرامی حضرت حافظ محر یوسف صاحب دونی کو بتایا بلکہ اپنے کھریں بھی افراد خانہ سے اس کا ذکر کیا۔ طافظ محر یوسف صاحب نوشہوی کا بد خواب بھی محرمہ والدہ صاحب نے بھی بتایا۔ ملک نواب دین صاحب نوشہوی کا بد خواب بھی محرمہ والدہ صاحب نے بھی بتایا۔ اور موصوف کے بیٹے ملک محربوسف نوشہوی مرحوم نے بھی بتایا۔ شاید کی وجہ کہ نوشہوی خواب سوید روی سے والمانہ اور موصوف کے بیٹے ملک محربوسف نوشہوی مرحوم نے بھی بتایا۔ شاید کی وجہ کہ نوشہوی خواب سوید روی سے والمانہ عقد ت تھی۔

آپ نے تھبیر تحرید کہی ضائع نہ ہونے دی۔ بیشہ با جماعت نماز کاامتمام کرتے۔ بہت سے لوگوں کے کام آتے۔ حمر آپ نے کس سے نہ کوئی کام لیا نہ قرض۔ آپ نے متعدد افراد کو قرض دیا۔ حمر آپ کا ریکارڈ ہے آپ نے پوری زندگی کسی سے قرض نہیں لیا۔ ایک نوجوان کو تعلیم کے لیے رقم کی ضرورت پڑتی۔ تعادہ بہت غریب۔ آپ نے اس کا مال ہاتھ بٹایا۔ آپ کی اعانت سے اس نے ایف ۔ اسک کیا۔ پھرنی اے اور ایم اے کیا۔ پہلے میکھرر ہوا۔ پھرر وفیسرین گیا۔ اس نے دین ونیا میں بہت ترتی کی۔

ایک اور مخص آباک میں بہت غریب آدی ہول۔ آگر مجھے آ تھ جرار روپ مل جا کس تو میں فلال قطع زمین خرید کراس میں اپناکام کر سکناموں۔ آپ لے اسے کیمشت ۔ /8000 آٹھ جرار روپ وے وید اور کما تم مجھے جرماد ایک سوروپ واپس کرتے جانا۔ اس وقت کاسو(۱۰۰) آج کل کے ایک بزار ردپ سے زیادہ تھااس

## \$146<>> 0 FB (> 6 FB) (> 146</>>

کی ہیر جگد اس دفت الاکھ سے کم نہ ہوگی، بھریہ کہ جن سے تعادن فرمایا ان سے آپ کو کوئی فرمایا ان سے آپ کو کوئی فرض نہ تھی، اسے کہتے ہیں ہے لوٹ تعادن اس آدی نے بیر ہاست جھے سے کی، اور کما آپ نے آگید کی تھی کہ اس کا کمی سے ذکر نہ کرنا، اندازہ لگائیس بیر کنتا ہزاانیا رہے، دور عاضر بیں ایس مثالیں آپ کو بہت کم نظر آکمیں گی۔

بوری زندگی تدریس اور امامت و خطابت بلامعاد ضد کرتے رہے۔ اس سلسلے میں آپ نے ند بھی پینیے کامطالبہ کیا اند مجمی کسی ہے امید رکھی۔

آپ اپنے والدین کے بہت خدمتگرار تھے۔ روزانہ بعد از نماز مغرب والد صاحب کو دہلا کرتے تھے۔ لکھائی پڑھائی ہویا یکھے اور 'ان کا ہر کام تا آ ثر خوشی ہے کرتے رہے۔

ایفائے عمد کا کیک واقعہ ملاحظہ ہو۔ آپ نے شہروزیر آباد ہیں کسی مخص سے
کسی کام کے لیے ملاقات کی۔ دن اور وقت مطے کیا۔ گرانٹہ کی قدرت اس روز تیز
ہارش شروع ہو گئی۔ جو انی کاوقت تھا آپ نے بائیسکل کی اور تیز برتی ہارش میں عین
وقت پر اس کے پاس پہنچ مکے۔ وہ منتظر مخص جیران را گیا کیو نک ایسی مثال اس نے
وقت پر اس کے پاس پہنچ مکے۔ وہ منتظر مخص جیران را گیا کیو نک ایسی مثال اس نے
ویکھی ہی شیس تھی۔

اگر آپ جاہتے تو آپ کے ارد کرد دولت کی رہل بیل ہوتی۔ رہنے کے لیے بنگلہ ہوتا 'سواری کے لیے گاڑی ہوتی ' بازار میں دوکائیں ' شہروں میں پلاٹ اور بیسیوں ایکڑ زری اراضی ہوتی۔ اور آگے چیچے خادم و ملازم ہمائے نظر آئے' رئیسانہ فعاٹھ باتھ ہوتی 'نگر آپ نے کسی ایک چیز کو بھی پہند نہ کیا۔ اور آگر پہند کیا تو فظرو اکسار کو پہند فرمایا۔ کیونکہ یمی سنت شہ کو نین ماڑ کیا ہے۔

آپ نے رزق طال کا بہت خیال رکھا۔ بیشہ حلال رزق کمایا۔ اور اسپنے اہل و عمال کو بھی طال بن کھلایا۔ آپ برے اچھے طبیب تھے اور اپنے ہاتھوں سے

## \$147<> \$\frac{1474}{2} = \$\fra

دوائیں کوٹ ہیں کر مریضوں کو دیتے تھے۔ میں نے آپ کو کام کرتے کرتے پہید چھوٹنے دیکھاہے۔ میں نے کمی طبیب کو اتن محنت کرتے نہیں دیکھا،

یہ ہاتیں اللہ تعلل کو بے حد پند ہیں۔ای کیے تو آپ کو مرتبہ قبولیت اور منزل قرب حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خواص وعوام کو بھی ایساہی بننے کی توفیق عطافرمائے۔ آینن۔

#### (۱۳) آپ کو خراش تک نه آئی

ایک دند آپ بغرض علاج اسمام آباد تشریف نے گئے۔ بہت سادہ لہاں اور برے کرور تھے اور جنال بھی کمزور تھی، ٹرین میں رش کی وجہ سے سیٹ نہ ملی وجی دروازے میں بیٹھ گئے۔ آپ کا جسمانی بیلنس سیح نہ رہا۔ اور اچانک گاڑی سے بنچ کر گئے۔ کسی لے ذبیر مین کا جسمانی بیلنس سیح نہ رہا۔ اور اچانک گاڑی سے بنچ کر گئے۔ کسی لے ذبیر مین کی وی ۔ کی آگے جاکر گاڑی رک تنی لوگوں نے بھین کر لیا کہ گرنے والی بردگ آوی مارا کیا۔ لیکن اللہ کی قدرت آپ صیح سالم رہا اور آپ کو خراش تک نہ آئی۔ آپ نے بتایا میں افعان جا بتا تھا۔ مراور سے جسے جسے اور آپ کو خراش تک نہ آئی۔ آپ نے بتایا میں افعان جا بتا تھا۔ مراور سے جسے جسے کسی نے دیار کھا تھا۔ اور نیچ یوں محسوس ہوا جسے کسی نے بستر بچھار کھا ہو۔

آپ نے بید واقعہ کسی کو نہ بتایا ، جب عالمبا۸۸ء میں میرے پاس کوئٹ تشریف لئے تو بچھے بتایا۔ ایک روز اللہ تعالیٰ کاشکریہ اداکرتے ہوئے کئے لئے بچھے بول لگنا تعا جیسے بچھے کسی نے لٹاکر اوپر سے دیا رکھا ہو جب گاڑی پوری گزر منی تو وہ دہاؤ اور گرفت دور ہوگئی ، اور میں اللہ کی توفیق سے اٹھ کر بینے گیا۔

#### (١٥) آپ كى وظف كى بركت

مولوی عطاء الله صاحب نجرمش بائی سکول و ذیر آباد کابیان ہے۔ ایک مرتبہ اجانک مجھ پر مقدمات کی اہلاء مجی۔ جس سے بین کافی پریثان تھا۔ ون رات ادھری وھیان رہتاتھا۔ کہ کس طرح ان ناگمانی معینتوں سنے میری جان چھوٹ جائے۔

مولوی صاحب کنے کے ایک روز میں حفرت حافظ محمد ہوسف صاحب سوبدروی کی خدمت میں حاضرہوا۔ اور اپنار کھڑا بیان کیا کیونکہ میری نظر میں دور دور تک آپ سے بمترکوئی فخص نہ تھا۔ آپ نے جصریہ وظیفہ بکوت پڑھنے کے اپنا : خبشیئنا اللّٰهُ وَلِغُمَّ الْوَکِیْلُ لِغُمَّ الْمَوْلَى وَلِغُمَّ النَّهِ فَرُ بِنَانِحِ مِی سے یہ وظیفہ کرت سے اللہ وظیفہ کرت سے یہ وظیفہ کرت سے بہو میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ پر بجھ ایسا کرم کر دیا۔ اور دنوں میں مقدمات کی پریشانیوں سے جان چھوٹ میں۔ اور میرا جسم چول کی طرح بالگا ہو میں مقدمات کی پریشانیوں سے جان چھوٹ میں۔ اور میرا جسم چول کی طرح بالگا ہو

#### (۱۹)انتهائی سادگی

آپ نے پوری زندگی بھی تیتی لباس میتی ٹوئی ہی جتی ہوتا اور فیتی چھڑی استعال نہیں گا۔ آپ کا کھانا لکھانات سے مبراء ہو تا تفاء بھی ہاتھ والی گھڑی نہیں لگائی۔ بھی پگڑی استعال نہیں گا۔ کیونکہ اس جی شملہ اور طرہ (کلفی) ہوتی ہے۔ اور مائع لگائی پڑتی ہے شسل کے لیے بھی ولایتی صابن استعال نہیں کیا۔ شیہویا پرفیوم کا آپ کو پنہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ والدہ محترمہ نے آپ کے کم آپ کے استری کروئے۔ جس پر آپ خت ہاراض ہوئے۔ اور کپڑے کیل کرچر و گھٹتی چین ان کی اچھی طرح استری تو و کر پھر پنے۔ میں نے بھی انہیں اچھی اور محتی چین ان کی اچھی طرح استری تو و کر پھر پنے۔ میں نے بھی انہیں اچھی اور محتی چین وایاں ہو تا یا کیں پاؤں میں اور بایاں ہوتا واکمی پاؤں میں۔ اس طرح سینے کے بٹن کھٹے ہیں تو کھلے ہیں۔ مریر گاہے کپڑے کی معمولی ٹوئی۔ گاہے تکوں کی۔ اور آخری عمر میں عموان ٹی سرر ہے۔ باہر نگلے ہوئے صحف ماتے تو گھروں کے تو کہ جائی گائیا نہیں دیکھا۔ جب تھک جائے تو گھروں کے تو ہوئے وائی پر بھی زبین پر بینھ کر کھانا کھاتے۔ بہت تھک جائے تو گھروں کے تو ہوئے وائی پر بھی زبین پر بینھ کر کھانا کھاتے۔ بھی کھیل تمانائ عوا گھری ہوئی۔ بھی چاریائی پر بھی زبین پر بینھ کر کھانا کھاتے۔ بھی کھیل تمانائ کھوں کی چاریائی عوالی کی عوالی کی جائی کی تائی پر بھی زبین پر بینھ کر کھانا کھاتے۔

پوری زندگی تحریب میک اب کاسلان نمیس لائے۔ آپ اپنے الل و عیال کے سکیے ہمی سادگی کو پہند کرتے۔ آپ اپنی آنے جانے کے کیے ہمی سادگی کو پہند کرتے۔ آپ نے جانے کے لیے ایک ہائیسکل تھی وہ بھی سادہ تھی۔ غرض آپ میں انتہائی سادگی تھی۔ لیکن زیرک اور وانا کا گئی اور صاحب فضل و کمل استے کہ جس کی کوئی انتہائی شیس۔

#### (۱۷) عبادت و ریاضت

آپ ہروقت ذکر النی کرتے رہتے تھے۔ درود شریف کے بہت قائل تھے۔
کامت دردد پڑھتے اور دد سرول کو بھی اکثر دردد شریف پڑھنے کا کتے رہتے تھے۔
اور جو وقت ملتاتو قرآن مجید خلات کرتے۔ اور دن رات کیٹرنوا قبل پڑھتے۔ کماز تہجد اشراق اور نماز تہتے تقریباً روزانہ پڑھتے۔ روزے بکثرت رکھتے۔ ان کے روزوں کا کوئی اندازہ ہی شیس آپ بھیٹہ اعتکاف بیٹھتے۔ آپ زندگی میں ۱۲۳ مرتبہ اعتکاف بیٹھتے۔ اور اعتکاف جس نہیں ہو تا تھا۔ جس پر آپ بڑی پابندی بیٹھتے۔ اور اعتکاف میں آپ کا ایک فاص ٹائم نیبل ہو تا تھا۔ جس پر آپ بڑی پابندی سے عمل کرتے تھے۔ آپ گرائل و عمال سے شرکہ مسجد آب شریف والوں) کے لیے مسجد میں گزار ناجت مشکل ہو تا ہے اور صبح عمید کے روز کھر تشریف لے جائے۔ میں نیادہ میں کاران است مشکل ہو تا ہے اور صبح عمید کے روز کھر تشریف لے جائے۔ آخری عمر آب نماز لاست میں کانی لمباقیام فرماتے۔ اور نمایت سکون سے نماز پڑھتے۔ آخری عمر میں زیادہ کھرے نہیں ہو سکتے تھے تو بیٹھ کر نفل پڑھتے۔ اور نفل بھی ترک نہیں میں زیادہ کھرے نہیں ہو سکتے تھے تو بیٹھ کر نفل پڑھتے۔ اور نفل بھی ترک نہیں ایک ایک ایک ایک میاف رہے آپ کی زندگی دیکھ کری کانی ہوگوں کی کایا بلٹ گئی۔

#### (۱۸) زیدواستغناء

آپ کا مکان ہے حد ہوسیدہ اور نگ و تاریک تھا۔ حضرت داوا جان علیہ الرحشہ کی دفات کے بعد ان کے بعق مکان سے بچھ حصہ طا۔ بندہ اور دالدہ محترمہ کے اصرار پر تھوڑی ادھیڑین کرنا پڑی۔ آپ مزدورول کو روزانہ پہنے دیتے تھے۔

تاکہ برطابق حدیث نبوی سڑاؤا ان کا بھیند فشک ہونے سے پہلے انہیں مزدوری مل جائے۔ مزدور کوئی چور شم کے تھے۔ ایک روز انہوں نے نظر بچاکر چوہیں ہزار روپ کی خطیرر تم چوری کرئی۔ فیر کرے تو تقیر ہوگئے۔ گراس بات کا کسی طرح باہر بھی پند چل کیا۔ ایک چوہ ری صاحب جو اس وقت برے اثر والے تھے اور حضرت مافظ صاحب سے بری عقیدت رکھتے تھے انہوں نے بذراید پولیس چوروں سے بودی رقم نظراکر حضرت والد کرائی کی فور من رقم نظراکر حضرت والد کرائی کی فرمت عالیہ بیل پیش کی تن تو آپ بہت برحم ہوئے "کر یہ رقم کیوں لائے ہو؟ بھی نے رقم ہوئے "کر یہ رقم کیوں لائے ہو؟ بھی نے آئرت کے لیے رکھی تھی".

اس وقت ندکورہ رقم آج کل کے حساب سے کے ایک لاکھ روپے سے کم نہ ہوگی۔ یہ واقعہ جنا رہا ہے کہ آپ میں حد درجہ زید محد درجہ استلفناء اور حد ورجہ جمدردی اور حد ورجہ آخرت پر یقین تھا۔ اس دور میں ایکی مثالیں تلاش کرنا آسان نہیں۔

#### (۱۹)ایثارو قریانی

آپ کے قوی اور خصوصاً نظر جب زیادہ کمزور ہوگئ تو آپ نے جن بازار جی مطلب کرنا چھوڑ دیا۔ اور اسپنے والد کرای حضرت مولانا عبدالجید موہدروی رہ تھے کے وفتر میں بنتقل ہو گئے۔ جہل مرحوم اخبار "کتب" رسائل اور اوویات کا کام کرتے ہے ان کی نشست کری پر حتی۔ گر آپ نے بازار و مطلب کی طرح یسال بھی فرش کی نشست گاہ ہی کو پہند کیا۔ جن بازار جس آپ کی اپنی ذاتی دو کان تھی۔ جو آپ نے کی نشست گاہ ہی کو پہند کیا۔ جن بازار جس آپ کی اپنی ذاتی دو کان تھی۔ جو آپ نے نیالی جس خریدی تھی۔ بو آپ نے اپنی خاب کے کروراور غریب بہنو کی صاحب کو اصل قبت خرید پر دے دی تھی۔ اور کانی سال ان کے کراید دار بن کر دو کان کو اصل تھی۔ جب آپ کے بہنوئی صاحب کا موڈ کام کرنے کا بواتو والد مرائی نے کراید دار بن کر دو کان کر رہے۔ دے۔ بہتوئی صاحب کا موڈ کام کرنے کا بواتو والد مرائی نے

## \$1513>080000 & de de de 11/501/

نوراً ووکان ان میک حوالے کر دی۔ اور اپنا مطب بازار میں دو سری جگه منطق کر لیا۔ جس کاکرایہ آپ کے عقیدت مند ملک نواب خان نوشہوی ملک نے فرزند ملک محمد یونس مرحوم اداکر دیے تھے، اور یہ بات بھی انہوں نے حضرت والد صاحب سے منت کر کے منوائی۔ اس نیکی کاصلہ اللہ تعالی نے ملک محمد یونس صاحب کو یمال بھی دیا اور اس قدر خوشحال کر دیا کہ سجان اللہ ۔ اور وہال بھی دے گا۔ انشاء اللہ۔

اب والدصاحب يهل آبائي وفتريس كام كرنے لكے . يكھ آب كو پيرول سے محبت نمیں تھی اور کچھ آپ کی نظر کمزور تھی جو پیے سنبھالتے "گاہ نوٹ زمین پر اد حراد حر بحرے برے رہے آپ کے ایک شاکر د صوفی محد بشیر ساکن تلواڑہ جب آپ سے قرآن مجد برھنے کے لیے آئے تو وہ نوٹ آپ کو اکٹھے کر کے دیتے۔ یہ بات صوتی صاحب نے جھے خود ہائی۔ کمی طرح اس بات کا چند شریر لڑکول کو پت چل کیا۔ ایک روز انہوں نے نظر بچا کر رقم چوری کرلی۔ کتنی رقم تھی، اس کاعلم نسیں۔ انہوں نے وہ رقم الرائے کے لیے بازار کارخ کیا۔ محرجب جیب میں ہاتھ ڈالنا تو وہ پیسے سنپولیے (چھوٹے سانپ) بن چکے تھے۔ دو سرے نے جیب میں ہاتھ ڈالاتو اس کے بیے بھی سنیو لیے بن مجے تھے. تیسرے کے ساتھ بھی اس طرح ہوا، وہ تھبرا مے مرانسیں سمجھ المنی کہ ہم نے حضرت حافظ صاحب کے ساتھ اچھانسی کیا۔ واليس آكروه سنبولياي كرب من ركهنا جائيه تووه دوباره بيب بن محد ادروه انسیں وہیں چھینک کر بھاگ مکئے، یہ بات ایک چور نے اپنے ایک دوست کو بتالی۔ اس في الى والده كو جالى. وه المارك سطينه والى على اس كا نام مروارال تما. سردارال نے یہ بات مجھے بنال۔ اس وقت میرے ساتھ دوایک اور بھی عزیز تھے۔ ان کو بھی اس واقعے کاعلم ہے ۔ والد صاحب بھی زندو تھے ۔ اس بات کو ہم نے نہیں كصيلايا كو مك حضرت والدحرامي اس بات كو كهيلانا بركز يستد نسيس كرت تنه.



#### (۲۰) آبرین کے دوران تلاوت قرآن

#### (۲۱)اورارووطاكف

آب ہمہ وقت ذکر التی میں مشغول رہتے ، اور ہیشہ آفتہ کاشکرادا کرتے ، آب زبان اقدس پر اکثریہ جملہ رہتا "اَکْحَمْدُ لِللهِ عَلَى مُحُلِّ حَالِ" لِعِنْ وَكُو سَكُو وَ سُكُو ترقی محت ساری مرحالت ہیں اللہ کاشکر ہے ۔

آب ہیشہ دو سروں کو بھی تلقین فرائے کہ فضول ہولئے سے چپ رہنا بھتر ہے۔ اور چپ رہنا بھتر ہے۔ اور چپ رہنا بھتر ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ کثرت سے ذکر اللی کرنا بھتر ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ کثرت سے ذکر اللی کرو'اس سے سکون بھی سلے گااور الجھے ہوئے مسائل بھی حل ہو جا کیں گے۔ ایک مرتبہ آپ کی سوہدہ والی بھشیرہ صاحبہ نے پوچھا جھے کوئی تھیجے۔ فرمایا کی مرتبہ آپ کی سوہدہ والی بھشیرہ صاحبہ نے پوچھا جھے کوئی تھیجے۔ فرمایا کرت سے مرتبہ آپ کی سوہدہ والی بھی کوئی وقت ذکر اللی کے بغیر شیس ہونا جا ہے۔ آپ کا کوئی وقت ذکر اللی کے بغیر شیس ہونا جا ہیے۔ آپ جس قدر زیادہ ذکر کرس کی اسی قدر آپ کے حق میں بھتر ہوگا۔

آپ کی دلاور والی ہمشیرہ صاحب نے ہتایا۔ (شروع شروع میں ہمارے کھر میں تک وستی آل میں پریشان رہتی تھی۔ ایک روز میں نے کما، بھائی جان! ہاتھ تنگ رہتا ہے۔ ایساکوئی و کلیفد بتا کیں۔ جس سے سد مسائل حل ہو جا کیں۔ آپ نے کما۔

یہ پر حاکرو: یکا اللّٰهُ 'ینا اَحَدُ 'یَا صَنعَدُ 'یَا بَاسِطُ اور اول آخراا 'البار ورووا برا ہیں پڑھ

لیا کرو۔ آپ کمتی ہیں۔ جب سے عل نے یہ و کلیفہ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے رزق کی

فراوائی کر وی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے امارے دن پھر گئے۔ آپ کی بھی بھیرہ صاحبہ بتاتی

ہیں۔ جسے جم میں ورور ہے لگا تھا۔ میں نے کما۔ بھائی جان! جھے اس کا کوئی علائ بتا کیں،

آپ نے فرایا۔ یہ دعا پڑھتی جائو اور ورو والی جگہ پر الخد پھیرتی جاؤ۔ دعا یہ ہے آغو فہ اپھرتے واللہ و کہ پر الخد بھیرتی جاؤ۔ دعا یہ ہے آغو فہ اللہ و فیلڈر تبہ بین شرح ما آجد و اُحافِر آپ فرماتی ہیں۔ الحدولاد اس واسے بھی

## (۲۲) رات کی تاریجی میں نور کی شعاع

سوہدرہ کے حاتی عبدالفتی ذرگر مرحوم کی بدی بٹی نواب بیکم مرحومہ کابیان ہے کہ بیں ایک رات اپنے مکان کی چھست پر چڑھی تو معرت حافظ صاحب کے گھر ہے ایک نورانی شعاع آسان کی طرف دور تک جارہی تھی۔ بیں حیران تھی کہ یہ شعاع کیسی ہے۔ پچھ سمجھ میں نہیں آ رہاتھا میں نے ذرااوپر ہو کر دیکھا تو محرّم حافظ صاحب نماز پڑھ رہے تھے، آپ ہے لے کر بہت بلندی تک وہ شعاع اوپر کی طرف جاری تھی۔ نواب بیکم مرحومہ نے یہ ذکر ہمارے گھر کیا۔

#### (۲۳) ایک مقدمه کافیصله

بعشیرہ کے مکان کی مجلی منزل ہیں ایک خاندان رہنا تھا۔ وہ شروع ہیں منت سادت کر کے اجازت لے کر وقت گزاری کے لیے بیٹھ کیا تھا۔ لیکن آہت آہسند اس نے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اور بالآخر وہ لوگ مالک بن جیٹھے۔ نظا ہرہے یہ ان کی زیادتی تھی۔ مقدمہ شروع ہو کمیا۔ جو کائی عرصہ تک رہا۔ جب فیصلہ اسکے حق میں ہو تا وہ اوپر کی عدالت میں بیلے جاتے۔ ایک روز والد صاحب نے فرمایا مجمی جج ایہ ا التواريف كالمتحالية المتحالية المتحا

#### (۲۴۷) وفات برعجیب اشارے

مسجد سکے زیال اہدیت سوہرہ کے خطیب مجسمہ شرافت و علم مولانا عبدالرحمٰن سلق نے خواب دیکھاکہ ایک بست اونچا پہاڑے جو گر گیاہے۔ اور اس کے گرنے کی بڑی زور دار آواز آئی ہے۔ فرمایا یکدم میری آگھ کھل گئی۔ اس وقت لاؤڈ سیکیروں پر حضرت عافق محد پوسف صاحب کی وفات کا اعلان ہو رہا تھا۔ اِلَّا لِلَّهِ وَ اِلَّا اِلْنِهِ وَاجِعُوْنَ

ملک نصیرصاحب کی الجید نے خواب ویکھا۔ بست او نیج سر سبز و شاداب ور خست ہیں اور ان کے سامنے عال شان باغات اور نیچ صاف بائی کی نمر بہد رہی ہے اور انتہائی خوبھورت اور تیز روشنی کا انظام کیا گیا ہے۔ اس منظر میں حسن کا انتہائی ولکش جلوہ بھر دیا گیا ہے۔ اس منظر میں حسن کا انتہائی ولکش جلوہ بھر دیا گیا ہے۔ اور یوں محسوس بو رہا تھا کہ جیسے یہ سب بچھ کسی کی آمد اور احالی باپ اور استقبال میں سجایا گیا ہو۔ صبح الحقی تو بند چان کہ سب کے استاد اور روحانی باپ حضرت حافظ صاحب وفات یا چے ہیں۔ موصوفہ کستی جی کہ میں سطاب سمجھ گئی کہ جسم حضرت مرحوم کی جنت میں آمد کے لیے استقبال کی تیاریاں تھیں۔

ہ کاری ملنے والی ایک بزرگ خانون نے خواب دیکھا کہ بہت خوبصورت خوشرنگ اور فول کی قطار ہے جنہیں بہت مجلیا کیا ہے اور ان کے موضول پر پھولوں کی جھالریں لٹک دی ہیں ۔ وہ کہتی ہیں کہ بیں نے اس مجیب خواب کاذکر والی سنت کے بریادی موادی اللہ ون سے کیا۔ انہوں نے کما حضرت حافظ محربوسف صاحب ولی اللہ تھے۔ اون سے کہ حضرت حافظ صاحب کی روح کو لینے اللہ کے بست سے فرشتے آئے تھے۔

آپ کی وفات سے ٹھیک دوروز قبل میں نے خواب دیکھا کہ جامع معجد غربی
اہل حدیث کے لو بیٹار ہیں دہ پہ نہیں کد عرصے ہیں بیٹی معجد کی پیشائی بیٹاروں کے
بغیرہ ۔ جی والد گرائی کے مکان کے باہر گیلری میں سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ اسے دیکھا
تو وہ عمارت سے بھٹ کر الگ ہو چکی تھی۔ جب گھر کی طرف دیکھا تو اس کی سب
چہتیں کر چکی تھیں۔ میں خواب بی میں جیران پریشٹن کھڑا سوین رہا تھا کھ سمجھ میں
خیس آ رہا تھا۔ کہ ما جراکیا ہے۔ چنانچہ جمرکے وقت جب میری آ کھ کھلی۔ تو میں نے
خواب ایک رجسر کی لیے لیا۔ اور اس کی تعبیر بھی کی لیے گی۔ آگ بھول نہ جاؤں چنانچہ
اس کے دو روز بعد حضرت والد کرائی واغ مفارقت دے میں۔ انا اللہ و انا الیہ
داجھون۔

### (۲۵) تبسم برلب اوست

سب اوگ جائے ہیں کہ بوجہ براها پااور مرض آپ کی صحت بہت کرور ہو چکی اسکی دیرہ ہمی نحیف اور پیلا ساتھا۔ مگر جب آپ نے انتقال فرمایا تو آپ کا چرہ اس قدر سرخ و سفید 'خوبصورت' کھلا ہوا اور ترو تازہ تھا کہ جیسے گلاب کا پھول کھلا ہوا ہو۔ اور بوقت وفات آپ پر جو جوہن تھا وہ جوائی میں بھی نہ تھا۔ اس بات کا عام او گول نے مشاہدہ کیا۔ اور ایک وو سرے سے اظہار کیا۔ تدفین کے وقت آپ کی قبر سے نوشبو آئی۔ جو لوگول نے صاف محسوس کی۔



## كرامات حافظ عبدالهنان محدث وزير آبادي

#### (۱) کرامات می کرامات

آپ نائینا سے لیکن اپ عمد کے محدث کیر ہے۔ فلق کیر نے آپ سے علم حدیث شخصا۔ آپ کی زندگی بڑی آزائش سے گزری۔ آپ نے علم حدیث شخص الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث وبلوی سے سیکھا۔ آپ کو علوم علیہ و آلیہ بیل مالس نفا۔ آپ کو علوم علیہ و آلیہ بیل مالس نفا۔ آپ کو قرآن و حدیث کے علاوہ و گرکتب بھی قریب قریب زبانی یاد تعمیل ۔ آپ کو عمارات کے یاد تعمیل ۔ آپ کو عمارات کے دوالہ جات از بر تھے۔ آپ کی قوت عافظہ ضرب المثل نقی۔ آپ کو فیاض اذل نے برجنتی واسخصار اور تیکرال علم کی لامتوں سے مالا مال کیا تھا۔ آپ زبد و ورئ بیل بھی برجنتی واسخصار اور تیکرال علم کی لامتوں سے مالا مال کیا تھا۔ آپ زبد و ورئ بیل بھی بخیل شال آپ سے آپ کے عظیم خلاجہ کی بہت بڑی کھیپ جس کا ذکر کتاب "استاد بخیل سیل کیا گیا۔ آپ کی عظیم جامع محبور جمال تقریباً ایک معدی سے توحید و بخیل سنت کے زمزے بلند ہو رہے ہیں اور مدرسہ جمل علم وعرفان کا چشمہ اہل رہا ہے۔ سب آپ کی ذندہ و تابندہ کر امات ہیں۔ انشاء اللہ ان کے جلوے اور تجلیات کانور سب آپ کی ذندہ و تابندہ کر امات ہیں۔ انشاء اللہ ان کے جلوے اور تجلیات کانور شبین رہیں گی۔ آپ کی متعدد کر امات ہیں۔ چند ایک کو نمونیا پیش کیاجا آ ہے۔ شبین رہیں گی۔ آپ کی متعدد کر امات ہیں۔ چند ایک کو نمونیا پیش کیاجا آ ہے۔

مہلی کرامت بید تھی کہ آپ نامینا ہو کر بیناؤں کے استاد تھے۔ آپ کی ظاہر

<sup>(</sup>۱) یہ کتاب نئی ترقیب و توقین کے ساتھ بدے شایان شان انداز بھی طبع ہو چک ہے۔ بوی معلواتی کتاب ہے۔ (فاروتی)

المحيس بند تحين كيكن دل كى آكسين كلى تحين. آپ صاحب نظرا مادب المين بند تحين كيك الله المين المرائق المين المرائق المرائة المرائق المر

#### (٣)وريانے حفاظت كي

ایک دفعہ کی بات ہے کہ آپ دریائے جملم کے کنارے دضوء فرمارہے تھے اس دنوں دریائے جملم اور دریا کی اس بھر اس دریائے جملم اور دریا کی اس دنوں دریائے جملم میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ آپ کا پاؤں پھسلا اور دریا کی خوفناک اردل کے حوالے ہو گئے۔ فجر کا دانت تھا۔ کوئی آدمی مدد کو بھی نہ پہنچ سکا۔ کائی دیر آپ دریا میں رہے۔ دریائے آپ کو اپنے سینے پر اشماکر آگے جاکر برہتے ہر ذائل دیا۔ اور یول آپ دن کے اجائے میں بخیرد عافیت کنارے پر بہنچ گئے۔

#### (۴) الله تعالى كي خاص حمايت

ایک مرتبہ آپ کسی جنگل سے گزر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ ایک سنر کا ساتھی ہمی تھا۔ انٹائے سفر آپ کو پیٹاب کی حاجت ہوئی آپ راستے سے ہٹ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ در ندول کا جنگل تھا۔ آپ کو خبر نہیں تھی۔ ادھر کوئی شیر بیغہ ہوا تھا۔ اس نے آپ پر حملہ کر دیا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا۔ اور اس زور ہے چھلا تک لگائی کہ آپ کے اوپر سے ہوتا ہوا ساتھ دالی کھائی میں دھاڑتا چنگاڑ آ ہوا با اسرا۔ اس طرح اللہ تعالی نے معنزت کواس کے خوفناک صلے سے بال بال بچالیا۔ (۵) حیرت استحمیر العقول واقعہ

آپ کو مطالعہ کتب کا بہت شوق تھا۔ اور یہ ہر ذی علم کو ہو تا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے آہ سرد بھری' اور کہا۔ 'مکاش! فلال کتاب جھسے مل جاتی' بیں اس کا مطالعہ کرناچاہتا تھا''۔

اس وقت آپ طقہ طلبہ میں بیٹے ہوئے تھے۔ کاس ختم ہونے کے بعد
ایک طالب علم حاضر فد مت ہوااور عرض کیا۔ استاذ محترم! کیا آپ جھے اس کتاب کا
پر رانام اور جس کے پاس وہ کتاب ہے اس کے نام سفار شی ہوقتہ لکھ دیں سے ؟ ان
ونوں رہل نہیں تھی۔ اور آنا جانا بہت مشکل تھا۔ اور کتاب دہلی میں ایک صاحب
کے پاس تھی۔ پوچھا۔ تم کیے لاؤ کے ؟ شاکر دینے عرض کیا۔ بس آپ لکھ دیجئے۔
آگے جو خدا کا تھم ہوا۔ آپ نے رقعہ لکھوا دیا۔ وہ شاگر و تقریباً ایک تھنے کے بعد
کتاب لے آیا۔ جے و کی کر آپ بہت جہران بھی ہوے اور خوش بھی ہوگے۔ جہرت
متا تھی کہ اتنی لبی سافت ملے کر کے اتنی جلدی کیو تکر کتاب لے آیا؟
میا تھی کہ دی تھی خود بخود بھر جاتی

تقریباً ایک سو برس پہلے کی بات ہے اس دفت کھروں میں اور معجدوں میں کھوئی تقریباً ایک سو برس پہلے کی بات ہے اس دفت کھروں میں کھوئی تقی جس کے اوپر پائی نکالے کی چرخی کھوئی تقی جس کے ذریعے پائی نکالا جاتا تھا۔ یہاں مجیب بات یہ تقی کہ جب کیسی پائی کم ہوجاتا۔ وہ چرخی کھومتی اور پائی کا ڈول بھرا ہوا اوپر آجاتا۔ اور مشن ایعنی پائی کی بینی کم ہوجاتا۔ وہ جرخی کھومتی اور پائی کا ڈول بھرا ہوا اوپر آجاتا۔ اور مشن ایعنی پائی کی بینی کم ہی جاتا تھا۔ تصوصاً ظہراور جمعتہ السارک کو وہ مشن لبالب بحرجاتی۔ اس

طرح بست سے لوگول نے اپنی آئھوں سے بید منظر دیکھا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے جنات شاگر دول کاکار نامیہ تھا۔

جن بڑے بڑے کارناے کرتے ہیں۔ جس طرح بڑے یا والے پیرصاحب شیر کی سواری کرتے ہیں وریائے کی سواری کرتے ہیں دریائے اور اصل جن تھا۔ یا میاں شیر محد شرقیوری سے دریائے راوی کے کنارے حضرت علی جوری رفتے ہے ملئے آتے ہے۔ یا مولانا غلام رسول صاحب نے ایک کنویں کی اندروفی دیوار سے درخت اکھاڑ کر ہا جر کر دیا تھا۔ ای طرح بمنات ایل کاروائیال کرتے ہیں۔ کسی کو فائدہ پہنچادہ ہیں اور کسی کو فقصان جادو کے چھے بھی ایک ہی پخلوق کا ہاتھ ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے واقعات من کر برزگوں کو تفاوت کو تاہ عقل ای فقمات کو واقعات کو کروں کو تا دیا بنا کر توجید و سنت کی تردید کرتے رہتے ہیں۔ جو داقعہ ہوا اس کو ای طرح سنانا چاہیے ہاں سے مرج مسالہ سیں لگانا چاہیے انصاف کا یک تافعات، اور اس فرح سنانا چاہیے ہیں۔ جو داقعہ ہوا اس کو ای فرد و سنت کی تردید کرتے رہتے ہیں۔ جو داقعہ ہوا اس کو ای فرد دوست کے منانی کو گئی تافعات، اور

#### (4) باوفاجنات

ای طرح کا واقعہ ہے کہ آپ کے گھرکے قریب تیلیوں کا مکان تماان سے حفرت حافظ صاحب نے قو مفرت حافظ صاحب نے قو انہیں کچھ نہ کہا۔ اوھر تیل کے گر دیو گئے۔ اوھر کولہوا کھاڑ دیا۔ اوھر تیل کے منظلے انٹ ویدے۔ کمروں بیل گوہر اور گندگی ذال دی۔ کبھی اچانک کپڑوں بیل آگ بھڑک انٹ ویدے۔ کمروں بیل گوہر اور گندگی ذال دی۔ کبھی اچانک کپڑوں بیل آگ بھڑک انتختی۔ جس سے چھت سنگنے لگتی۔ کبھی صحن بیل ایشیں اور چھر پھینک وسیقہ۔ ب چارے تیلیوں کا ناک بیل دم کر ویا۔ انہوں نے بمترے دم جھاڑ والے بات محرود غریب بنائی کروا کر چلے جاتے۔ شریس اک کمرام ساج گیا۔ پھھ سمجھ بیل بنائے کہ واکر چلے جاتے۔ شریس اک کمرام ساج گیا۔ پھھ سمجھ بیل بنائے کہ کا انتہ کے بندو! اوھرادھر جو جاتے ہو تو حضرت نہ آنا کہ کیا کیا جائے۔ وقو حضرت

حافظ صاحب کے پاؤل بکڑلو' ان ہے معانی مانگ لو' میہ ساری مصیبت کل جائے گی۔ آخر انہوں نے ایسے ہی کیا. اور ان کی جان مجشی ہوگئی۔

الله کی مدد کے کی طریقے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے خاص بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ الله تعالی کی بردی مخلوق ہے وہ جس کے سبب سے چاہتا ہے مدد کروا وہتا ہے اللہ تعالی کی بردی مخلوق ہے وہ جس کے سبب سے چاہتا ہے مدد کروا وہتا ہے اللہ کہ اسانوں ہے ایم محی جنوں ہے ایم ملائکہ ہے ایم محی در ندوں ہے ایم محی جنوں ہے ایم ملائکہ ہے ایم محل بر الفقیاس سید رب کے چاہت پر جنی ہے وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کر تاہے۔ اور اگر وہ مدد کر باشیں چاہتا تو کوئی نہیں کر یا ہے۔ اور اگر وہ مدد کر باشیں چاہتا تو کوئی نہیں کر یا۔ سب کام اس کی مرضی پر مو توف ہے۔ اگر وہ مدد کر باشیں چاہتا تو کوئی ہم را ایمان مدد شیس کر سکتا۔ این کے مطابق ہمارا ایمان ہمارا ایمان

#### (۸) آپ کاروحانی مرتبه اور ایک داقعه

آپ کا روحالی مرتبہ آپ کے علمی مرتبہ کی طرف بہت بلند تھا۔ آپ کو انقاء اور الہم بھی ہو کا تھا۔ آپ صاحب مراقبہ بزرگ تھے۔

ایک مرتبہ آپ کی ایک حمراں قدر کتاب المعالم الغزیل "هم ہو گئی، جس کا آپ کو بست صدمہ تھا، ایک روز نماز گجرے فارغ ہو کر فرمایا۔ کہ ابھی ابھی میرے مالک نے جھے تنایا ہے کہ وہ سب برنے والی مجد میں جو اینوں کاؤھیرلگا ہواہ اس میں وفن کی ٹن ہے۔ چنانچہ ایک مخص گیااور ڈھیرے کتاب نکال کر لے آیا۔ جس پر آپ اللہ کاشکر بجالائے۔

ا کیک مرتبہ آپ کو خواب آیا کہ حضرت مولانا محمد عثمان دلادری فوت ہو گئے بیں 'آپ رفقا کو لے فر دلاور پہنچ۔ وہاں پہنچ تو واقعی موصوف وفات پانچکے تھے۔



مافظ عبدالکریم صاحب وزیر آبادی ایک نیک ول انسان ہے۔ عموا آپ کی جمل میں بیٹا کرتے ہے۔ اللہ کی قدرت ان کا بیٹا چند روز بیار رو کر اچانک فوت ہو کہا۔ جس کاموصوف کو بہت صدمہ جوا۔ اور بید صدمہ پنچناقدرتی تھا آپ اکر غزوہ رہے۔ تھے۔ ایک روز آپ نے استاد بخاب حصرت حافظ عبدالمثان محدث وفا وزیر آبادی بیٹی کی فدمت عالیہ بیں وعاکی درخواست کی۔ عرض کیا۔ حضرت وفا فرمائے کہ اللہ عیرے ول کو سکون دے۔ اور بیٹے کا لام البدل عطافرائے : حضرت المحرم نے سوز وگداز سے دعاکی۔ اور بیٹے کا لام البدل عطافرائے : حضرت فرمائے کہ سکون ساموم کیا۔ امرید ہے اللہ تعالی آپ کو تین بیٹے عطافرائے کا۔ حافظ عبدالکریم صاحب فرمائے ہیں۔ اس ولن سند بیجے سکون ساموم کیا۔ اور اولاد نرینہ کی امرید بندھ می ۔ چنانچہ اللہ تعالی نے مرمائی فرمائی اور کے بعد دور ہو گیا۔ اس پر بیں دیکرے تین بیٹے عطافر اس کے۔ انحد شد عیرا ہر طرح کا صدمہ دور ہو گیا۔ اس پر بیں دیکرے تین بیٹے عطافر اس کے۔ انحد شد عیرا ہر طرح کا صدمہ دور ہو گیا۔ اس پر بیں دب کی بارگاہ میں سجدا شکر بجالایا۔

#### **(Z**)

## كرامات صوفى عبدالله صاحب مامول كانجن

صوفی عبدالله صاحب مجابد نے۔ اگریزی کورنمٹ سے چھپ چھپ کر مجابدین کی مدد فرایا کرتے ہے۔ آپ کا شار الله الله الله الله الله علی ہوتا ہے۔ آپ بے عد عابد و زاہد اور درولیش صفت انسان ہے۔ آپ نے ایک بہت بڑا مدرسد بنوایا تھا۔ جو عرصہ دراز تک اوڈ الوالے رہا۔ پھروہ مامول کا نجن ضلع فیصل آباد (لاکل ہور) منتقل ہو گیا ہے جاسد مکل سطح کا ہے۔ آپ مشہور مستجاب الدعوات بزرگ شے۔ آپ کے بہت سے دافعات اور کرامات زبان زد خاص و عام ہیں۔ چند ایک کرامات افادة عام کے لئے

#### يىل ذكر كى جاتى جير.

## (۱) رب نے آپ کی خواہش پوری کردی

آپ کو طالب علموں کا بہت خیال رہتا تھا۔ جیہا کہ بتایا جا چکا ہے پہلے ایک عرصہ تک جامعہ تعلیم الاسلام موضع اور انوالہ بیں رہا۔ طلبہ کو ریلوے اسٹیش تک آنے میں دیر لگ جاتی تھی، اور بسا او قات و ذن افعاکر پیدل چلنا پڑ ؟ تھا، ایک دن آپ نے دعاکی۔ یااللہ ! بہیں ریلوے اسٹیشن کے اٹنا قریب جامعہ عطا فرما کہ جب گاڑی "اکوک" مارے (یعنی ہارن بجائے) اور چلنے کے لیے تبار ہو تو نیچ پہنچ جائمیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالی نے ماموں کا نجن ریلوے اسٹیشن کے پاس مدرسہ ہوا دیا۔ نیچ جب گاڑی کی آواز سنتے تو اس پر جاکر سوار ہو جاستے ہیں۔ سنا ہے مدرسہ ہوا دیا۔ خوص مطیعہ جامعہ کو دی تھی۔

#### (٣) ایک مسئله فور أحل ہو گیا

حضرت صوفی عبدالله رحمته الله کی ایک رجستری کامسکله لاینی بنا ہوا تھا. آدی
رجسٹرار کے دفتر میں جاتا ممردہ ٹرفا دیتا، دراصل ان افسروں کے مند کو رشوت کی
ہوتی ہے، سے رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے۔ ان چکروں سے صوفی صاحب مرحوم
اک گئے ۔ ایک روز ساتھی سے فرمانے گئے ۔ چلو پیند کرتے ہیں ۔ کام کیوں مؤخر ہو
رہا ہے۔

میاں صاحب جون ہی رجسرار کے کمرے میں داخل ہوئے افسرخوفردہ ہو کیا۔
حضرت صوفی صاحب کو دیکھتے ہی منت ساجت کرنے لگا۔ اور کنے لگا آپ کیوں
تشریف لائے ہیں؟ آپ نے کیوں زصت کی ہے؟ آپ تشریف لے چلئے۔ میں ابھی،
فور آ ابھی آپ کی رجسری بنا دیتا ہوں۔ چنا نچہ اس نے میٹول کا کام منٹوں ہیں کر دیا۔
اس رجسرار نے بعد میں بنایا کہ بالیامی کی آ مریر میراول و دما فی بے حد خوفردہ ہو کیا اور

مجديرانجاناسابوجدير ثميار

#### (۳) آپ کی کرامت

جامعہ تغذیر افاسلام ماموں کا تجن کی جب تغیر شروع ہوئی اور اس کثرت سے روہیہ آتا شروع ہوئی اور اس کثرت سے روہیہ آتا شروع ہوا کہ جیرت ہوتی تھی۔ انقال کی بات جب بال کی نوبت آئی تو سارا ہیں۔ ختم ہو کیا۔ بشکل بال کی دیواریں پوری ہو سکیس۔ کار ندے حضرت صوفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوستے اور ماجرا بیان کیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں برے الحان ہے دعا کی۔ اس خ اللہ کی بارگاہ میں برے الحان ہے دعا کی۔ اس فی اللہ ووٹ کا ذمہ لے لیا۔ اس طرح یہ مسئلہ باسان مل ہو کیا۔ آپ رب تعالی سے دعا کیا۔ (کی مرتبہ اسانی کی شخوا ہوں کا مسئلہ بیش آ جاتا۔ آپ رب تعالی سے دعا کرتے اور کثیر رقم کا بست جلد انتظام ہو جاتا۔ کہ جس سے موجود مسائل مل ہو حالا۔

## (۴) کیڑوں نے تغیل ارشاد کی

جامعہ تعلیم السلام میں گندم کا برنا سٹور تھا، اس میں کیڑا لگ کیا۔ اور کیڑے برارون لاکھول کی تعداد میں شخے جو گیہوں کے دانے اللہ الفاكر لے جا رہے تھے۔ لوگول نے آپ سے ذکر کیا۔ آپ وہال تشریف لے گئے۔ اور کیڑول سے خاصب ہو کر فرمایا:

''کیٹرو! میہ دانے طلبہ کے ہیں۔ انہیں رہنے دو، وہ رازق تمہارا کمیں اور سے ہندوبست کر دے گا''۔

و يكفين والي كت إلى كه آب كابير جمله سنة عى كيرول في داف چهو زوية. اور و يكفته اى ديكفته لا كمول كيرك كهيس اور جيل كيءًاس طرح بيد فطره ثل كيا.

# ﴿ الْمَاتِوالِمِينِ ﴾ ﴿ 164﴾ ﴿ 164﴾ ﴿ اللهُ ...

نی ہور پیراں شیخو ہورہ ضلع کا مشہور گاؤں ہے جو نکانہ صاحب کے قریب واقع ہے۔ بندہ نے وہ دیکھا ہوا ہے۔ اس میں کی مخیرا بلحدیث تھے جو حضرت مولا تا داؤو غرنوی روای برای حقیدت رکھتے تھے ، حضرت فرنوی بسلسلہ اعانت جامعہ دہاں تشريف في محدد عصر القاق كي اوبرس معرت صولى صاحب بحى وبال بيني سكة. دعرست غرانوي روالله في المايا أب وري ينهي إلى . صوفى صاحب فرايا. کوئی حرج نہیں' جو تعاون میرے جامعہ کے مقدر میں ہو گا بچھے مل جاستے گا انشاء الله . معرت صوفی صاحب نے سجد میں سب کے سامنے جامعہ مامول کانجن کے لئے ایک فرمائی ۔ اللہ کی شان حصرت صوفی صاحب کوفی الفور حصرت خزنوی ملاقد ے ڈیل چندہ ہو کمیا۔ اور کھے لوگوں نے جامعہ کے لئے ملائہ خطیرر قوم دینے کاالگ وعده كيا. اس طرح چنده ير چنده ليزابت مشكل كام مو آب. جيس كائ بهينس كا دودھ نکالنے کے بعد اور دودھ نکالنامشکل ہو آ ہے اس طرح کسی جگہ ہے دوبارہ چده لینا کشن بوتا ب خصوماجهل سید داور غرنوی داید جیساعظیم انسان تشریف فرا مو . مر حصرت صوفى صاحب كويس جرت الكيز كامياني عاصل مولى . وَذَالِكَ فحضل الله يويهه من يَشَاء

ایک مرتبہ میں زمانہ طالب علی میں موضع جموک وادو ضلع فیمل آباد کیا ہوا تھا۔ کہ حضرت صوفی عبداللہ صاحب علیہ الرحمتہ کے جاسعہ کا سفیر دہل آبا ایک فخص شاید نام نور میر تھا۔ (اوگ نور سمند کتے تھے)۔ اس نیک انسان نے صوفی عبداللہ صاحب کے جامعہ کے حوالے سے فاؤڈ کینیکر پر چندے کا اعلان کیا۔ اور ساتھ ہی مسجد کے صحن میں ایک بانب جھاڑو لگا دی۔ میں نے دیکھالوگ جوتی در جوتی ہوے شوتی سے کندم لارہے ہیں۔ مرد ہمی آ رہے ہیں عور تھی ہمی۔ برے ہمی ہوئے ہیں۔ کوئی عورت برقعے کے بغیرنہ تھی۔ دیکھتے تی دیکھتے کوئی تمیں چالیس من گندم کا ذھیرلگ گیا۔ ان اوگوں کا جذب اور صوفی عبداللہ صاحب کی کشش دیکھ کریس جیران رہ گیا۔ طال تکہ خود جموک دادو بیس طلبہ و طالبات کا الگ الگ جاسعہ ہے۔ اور دہ لوگ کمہ سکتے ہتے کہ ہمارے ہاں کوئی سفیرنہ آئے ہمارے اسپے مدارس بیں بعیسا کہ بعض مقالت پر لوگ ہورڈ نگا دیتے ہیں۔ اور کوئی چندہ لینے آ جائے تو اس کے مجلے پر جاتے ہیں۔

#### (١) ایک تاجر کے لئے عجیب دعا

حضرت صوفی صاحب بهت مستجلب الدعوات ہے۔ آپ کی دعا اردو علی بخالی ہر زبان ہیں ہو تی تھی میں اور ہو وعا آپ فرائے ہے علی موا آبول ہو جاتی ہیں۔ اسلیلے میں دو چار ضیں ہیں ہوں مثالیں ہوت کی جا سکتے ہیں۔ موالمنا فتیق اللہ حفظ اللہ ستیانہ بھلہ کا بیان ہے مقصل آباد میں ایک تاجر تعالی کے پاس قلالین کا بہت زیادہ کی اس نے حاضر فد مت ہو کر ورخواست کی۔ حضرت! میری قلالین فروخت نیس ہو رہی۔ براو کرم وعالیج وہ بک جائے۔ حضرت صوفی صاحب نے اس کے نیس ہو رہی۔ براو کرم وعالیج وہ بک جائے۔ حضرت صوفی صاحب نے اس کے اندر اندر میرا سادا لئے درد بحرے انداز اور بوے الحاح کے ساتھ وعاکی۔ اور اتنی زیادہ کی جس کی کوئی انتہاء ضیں۔ اس تاجر کا بیان ہے کہ الحمد لللہ وی بارو دن کے اندر اندر میرا سادا کی گرا ہی نہ بارو دن کے اندر اندر میرا سادا کی گرا ہی نہ بارو دن کے اندر اندر میرا سادا کی بیا۔ اس کا کول کے تعمل کی بجائے لاکھوں کا لفع مل کیا۔

## (٤) معترت صوفی صاحب اور میال شیر محد شرتبوری

وَاکْرُ مِجر عبدالنّی شاہ صاحب دفاق کاونی الهور کامیان ہے۔ ایک روز حمزت صوفی صاحب شرقیور تشریف فے گئے۔ وہی آپ کی میاں شیر محمد شرقیوری سے ملاقات ہوئی۔ وونوں سیریر کال گئے۔ رات کا سال تھے۔ وریائے راوی ش امری اٹھ

ری خیں۔ میاں صاحب نے کہا۔ آج جعمات ہے۔ اس رات اس وقت حفرت وا المن بخش وریا کے اس یار تشریف لا کر مجھے شرف ملاقات و زیارت بخشتے ہیں۔ آج یہ نورانی منظر آپ بھی دیکھیں . صوفی صاحب نے کما۔ "ایک باتیں کرنا درست نہیں کیونکہ جو ام کلے عالم میں چلاگیا وہ دنیا میں نہیں آیا۔ یہ قرآن وحدیث کا فیصلہ ے۔ نیز اللہ کے علاوہ نہ کوئی دا تا ہے نہ کوئی خزانہ بخطاہے۔ ایسا عقیدہ رکھنااوراس طرح کی سوچ رکھنا تو حید کے منافی ہے" ۔ یہ تنقتگو ہو ہی رہی تھی کہ اپنے میں ایک نورانی بزرگ آ گئے. میاں شیر محر صاحب ان سے انتمائی عقیدت و احترام سے ہے۔ یہ و کیو کر حضرت صولی صاحب سب معالمہ سمجھ مھے۔ اور آپ نے اَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ السُّمَهُ طَانِ الرَّجِينِم يرُ ها. اعوذ بالله كايرُ \* " تَمَا كَد اس " نوراني بزرك " كا سب نور غائب ہو حمیا۔ بعنی نور کی جادر تھن گئی اور دہ سیاہ کا فے دھو کیں کی صورت افتیار کر کے غائب ہو میا. معرت صوفی عبداللہ صاحب نے میال صاحب شرقیوری سے کمار کد مرمے آپ کے بزرگ ؟ جنہیں آپ غلطی سے حضرت عل جوری قدس مرہ مجھ رہے تھے۔ اب مجھ کئے آپ ہے کون "بزرگ" تھے؟ صوفیاء کو قرآن و سنت کاعلم رکھنا چاہیے۔ اور البیس اور اس کے چیلوں کی عمیار یوں اور جال بازیوں سے آماہ رہنا جاسیے میاں صاحب نے صوفی صاحب کا شکریہ اوا كياد اور آكده آب مخلط مو محيد اور صوفي صاحب كي اور زياده عرت كرف كيد بات كوئى بيجيده شيس. آدى كواين ساخد ساله زندگي ميس زياده ندسمي صرف سائد منت نکل كر كلته توحيد سجه اين جاسيد اور سجمنا جاسي كد اصل بات كيا ہے۔ ورنہ اہلحدیث کے نزدیک اولمیاء کرام کا انتزام بجالانا ضروری ہے۔ وہ حضرت علی جو رہی رمذتھ اور ویکر بزر کول کی بے صد عزت و تو تیر کرتے ہیں۔ لیکن نا سمجھ لوگ الث یروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ اہاریث بزرگان دین اور اولیائے عظام کے

''ستاخ ہیں، طالانکہ بیرسب جھوٹ اور جماعت اہلحدیث پر الزام ہے۔ حقیقت اس کے برتنس ہے۔

قارئین "کرامات اہلحدیث" کی خدمت میں گذارش ہے۔ کرامت اور استدراج میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ورند لوگ شیطان کے فریب ایس آکر اسيخ دين وايمان كا نقصان كر جيمحة بين - اور دوايك نهيں بحر بزاروں لا كھول لوگ ممراه و جائے ہیں. پاک و ہند میں لا کھوں کرو ژوں ضعیف الاعتقاد اور کمزور ایمان لوگ اولیاء الله سے عقیدت و محبت کے نام پر فٹ رہے ہیں۔ اس طرح "برليا والے بزر گون" کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شیر کی سواری کرتے تھے جیسا کہ چھیے تایا جاچکا ہے۔ کہ وہ جن تعاجریہ شکل افتیار کر؟ تما۔ اس طرح کے شعیدے اولیاء اللہ کے ہر کز شایان شان نہیں ۔ ان کے بوے لوگوں کو ایسی پاتوں کی تردید كرني جائية ندك تائيد. اور برجك قرآن وحديث كي برتري قائم كرني جايئ. اورجو ارباب توحید الیں خود ساختہ شرکیہ ہاؤں کو شیں مانتے اور شرک و بدعت کی تردید کرتے ہیں ' قبر رست ذہنیت کے حال لوگ انسیں مطعون اور بدنام کرتے اور ان كانام "والى" مشهور كرتے إين - ليكن الناكاب رويد ورست نهيں ہے - يد نبوى مشن کے خلاف ہے۔ اور سرا سر کھاٹائ کھاٹا ہے۔ اللہ تعالی سمجد عطا فرائے۔ آھن۔ (٨) بارش تقم مم كني

ملک عبدالرشید عراقی صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتب ہم صوفی عبداللہ صاحب مطاقہ کی فدمت ہی صاحب مطاقہ کی فدمت ہی حاضر ہوئے۔ میرے ساتھ موانا عبدالرحمن نقیق المک حافظ محر ایقوب عبدالرحیم صاحبان بھی تھے۔ کالی تیز طوفان نمابارش شروع ہو مگل حافظ محر الحدم میں۔ اور رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ استے بیں قاضی محد اسلم سیف آ مجے۔ وہ صوفی صاحب محرم سے خاطب ہو کر کھنے لیے۔ بابا جی! اب تو



بارش کی شدت سے درخت بھی اکٹرنے ملکے ہیں ' دعاکریں بارش رک جائے۔ حضرت صوفی صاحب نے بارگاہ خداد تدی ہیں اس زاری ادر چڑو نیازے دعاکی اک اسی دفت بارش تھم مئی۔

#### (٩) جو ڑے پيدا ہونے لگے

ایک مخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا حضرت! میری کافی بیٹیاں ہیں ' بیٹا کوئی نسیں۔ دعا کریں ' اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے دعا کی خدا کی شان آئندہ دو دو سیٹے اکتھے پیدا ہونے لگے۔ ٹین سالوں میں ٹین جو ڑے پیدا ہوئے۔ اس طرح تین سالوں میں اللہ تعالیٰ نے است چھ بیٹے عطا فرما دیے۔ ہو سب کے سب محت مند تھے۔

#### (۱۰) کٹی**ل** پیدا ہونے لگیں

ایک مرتبہ ایک آدی نے حضرت صوفی محر عبداللہ صاحب رہ تھے کی خدمت میں حاضرہ و کر عرض کیا۔ کہ میری ایک بھینس ہے اس نے دو سری مرتبہ کٹا (نریجہ) دیا ہے آپ اللہ سے دعاکریں کہ آکندہ کی (مادہ بچہ) پیدا ہو (صوفی صاحب نے مجمی کیا انگار میں کیا تھا) آپ نے اس کی در خواست کے مطابق اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی۔ چنانچہ آکندہ ہرسال اس کی بھینس کئیل دینے میں۔ اور آکندہ اس نے بیشہ کئیل دینے میں۔ اور آکندہ اس نے بیشہ کئیل دینے میں۔



## كرامات ميال باقرصاحب جھوك دادو

(۱) زنده کرامت

حضرة العلام مولانامیان محدیا قرصاحب كاشار بحی الل الله من بوتا ہے۔ آپ

استاد باجاب حافظ عبدالمنان محدث وزیر آبادی روانی کے شاگر دیتے۔ علی پاید اونیا تھا۔ آپ نے اپ افظ عبدالمنان محدث وزیر آبادی روانی کے شاگر دیتے۔ علی پاید اونیا تھے۔ جو بڑے کامیاب مدرے تھے۔ یہ اب بھی جاری ہیں۔ آپ کے جامعات سے سینکٹوں بلکہ بزاروں لاکے اور لاکیاں لیمن کام ہوئے۔ اور وہ آگے بری خوش اسلولی سے وہی و ملی خدمات بجا لا رہے ہیں۔ محترب المبیہ مولانا عافظ عبدالمالک مجابد معادب مدیر ادارہ وارالسلام الریاض محترمہ المبیہ مولانا عافظ عبدالفقار صاحب اعوان محترمہ المبیہ مولانا عافظ عبدالفقار صاحب اعوان محترمہ المبیہ مولانا عافظ عبدالفقار صاحب الملک بیس سے فارغ ہو کر ملک اور ایوان محترمہ المبیہ ماری مورن ماری ہوں کے اور کی اور کی ہو کر ملک اور رہی ہیں۔ آپ کے یہ مداری کا امروز جاری ہیں۔ الله انہیں بیشہ جاری رکھے۔ رہی ہیں۔ آپ کے یہ مداری کا امروز جاری ہیں۔ الله انہیں بیشہ جاری رکھے۔

میاں صاحب کی بابر کت ذات کر ای ش اخلاص واکسار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کی زبان اقدس پر میہ جملہ عام رہتا تھا۔ "اللہ! ہم تیرے قلام اللہ ہم تیرے غلام"۔ اور جو فخص آپ سے نصیحت کی ورخواست کر تا۔ تو آپ میہ فرماتے "پراھو" تے پڑھاؤ"۔ فور کریں تواندا (وہو تاہے کہ یہ جملے کتنے محتمراور جامع ہیں:

"الله! أنم تعرب غلام"

"يوهو تسييرهاؤ"

بيكن الناش يورى اسلاى تعليمات كاخلاصه ست آباس.

میاں صاحب طلبہ پر اولاد کی طرح شفیق تھے۔ آپ ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ دات کو جب بچ سوجائے تو آپ ان کے برتن جگہ پر دکھتے۔ اور جن کے برتن صاف نہ ہوتے آپ ان کے برتن چکے چکے صاف کر دیتے۔ اور ایماکر تے آپ کو کئی بار دیکھاگیا۔ ایک مثالیں آپ کو کم بی نظر آ کمیں گی۔



#### (۲) ولايت کی جلوه **آرائيا**ل

آپ کی ایک کرامت بیہ کے آپ نے دیمات میں دو عظیم الثان مرسادہ جامعات قائم فرمائے علاقے میں قرآن و سنت کی شعائیں بھیریں۔ اور اوگوں کو تو حید آشنا فرمایا۔ عوام و خواص پر شرع محمدی کارنگ چڑھایا۔ خوا تمن کو پردے کا پابند بنایا۔ آآنکہ پورسے گاؤں میں بلاپردہ ایک بھی خاتون نہ رہی۔ عور تیمی آگر کھیتی ہاڑی کر تیس۔ چارہ کائٹیں ' وودھ دو ہیس آگیاں چنتیں تو برتعہ میں ہو تیمی، میں نے اپنی آ تھوں سے وہ علاقہ دیکھا ہے۔ دور نبوی کی یاد آزہ ہو جاتی۔ پورا گاؤں نمازی ' آ تھوں سے وہ علاقہ دیکھا ہے۔ دور نبوی کی یاد آزہ ہو جاتی۔ پورا گاؤں نمازی ' رمضان المبارک میں سب روزہ دار ' زندگی سادہ ' شادی بیاہ تکلفات سے مبراء ' نوجوانوں کی آ تھون میں حیا۔ خواتین سب کی سب ہاردہ۔

ایک بارشیطان نے اپنا تیر چلانے کی کوشش کی اور چند منجاوں نے گاؤں کے قریب ایک راگ و ریک کی محفل برپا کی میاں صاحب با بر تشریف لے موت موت است کے وائی تشریف لائے اور آپ کو ان کی محفل کا پند چلائو آپ سید سے اوھر کئے اور اس شیطانی محفل کو ویران کر دیا۔ کسی کو آگ سے بولنے کی جرائت نہ بول ۔ اس کے بعد آج تک وہل ایسی کوئی محفل منعقد شیس ہوئی ۔ اگر تب اس وقت نرم پر جاتے تو محال باتھ سے جاچکا ہو تا۔ اور یہ شیطانی مجلس ہر سان جمنا شروع ہو جاتی ۔

ب شک یہ بیں وہ اولیاء 'جو نبوی سند کے دارث ہیں۔ اور لا کق ہے کہ اشیں ائمہ سلف کا جائشین کما جائے۔ شکر اللّٰهُ مُسَاعِیْهِمْ وَبُرَّدُ اللّٰهُ مُصَاحِعَهُمْ. (۳) آپ کی ایک کرامت

آپ زمیندار بھی تھے اور زمیندارہ کرتے تھے۔ رات گئے اپنے ڈیرے سے کھر آتے۔ اور صبح تماز اور درس قرآن سے فارغ ہو کر گھروہاں جایا کرتے تھے۔

آپ جائے ذکر 'آتے ذکر 'اشخے ذکر ' بیٹے ذکر کرتے رہنے تھے۔ اور بکفرت قرآن مجید پڑھتے رہنے تھے۔ کھر والوں کے پورے حقوق ادا فرماتے ، اولاد کی بھترین تعلیم و تربیت کا انتظام فرما رکھا تھا۔ آپ کے بیٹے عالم ' پوتے عالم اور ٹھیک آپ کی لائن پر جادہ پیا ہیں ،

آپرات کو جب ڈرے سے واپس تشریف التے تو آب اکری پڑھ کراہے

ڈرے پر کھڑے ہوکر چاروں طرف چو تک مار کر تشریف الاتے۔ ایک روز جب منع

ڈرے پر تشریف لے گئے تو پہ چلاکہ آپ کی پاٹی چھ بھینسیں چوری ہوگئی ہیں۔

آپ توکل کے اس بلند مقام پر فائز سے جمل کسی چیز کے آنے کی زیادہ خوشی ہوتی

ہند جانے کا زیادہ غم ہو تا ہے۔ آپ صابر وشاکر رہ اور بمطابات تھم قرآنی اِنّا لله

ہمینسیں ایک حد تک جاتیں وہاں سے پھرواپس آ جاتیں۔ تین چار جگہ اس طرح

ہمینسیں ایک حد تک جاتیں وہاں سے پھرواپس آ جاتیں۔ تین چار جگہ اس طرح

کے نشانات نظر آئے۔ آ فرایک جگہ سب بھینسیں کھڑی اس کئیں، کوری اور ویکر

لوگ جہان تھے کہ بھینسیں وائزے سے باہرکیوں نہ گئیں؟ کسی کی سجھ میں پھی نہ لوگ جہاں مادب سے بات کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دات کو میں آب الکری آپ پر حق تھے اس کی برکت سے اللہ تعالی نے بھینسوں کی تھا تھے۔ کہ آئی۔ کہ آب الکری آپ پر حق تھے اس کی برکت سے اللہ تعالی نے بھینسوں کی تھا تھے۔ فرما

ہے شک ہے قرآن مجید کی برکت تھی چھراس کے ساتھ حضرت میاں صاحب کی زبان کی ٹاخیر بھی کار فرما تھی۔ کہ اللہ نے چوروں اور بجینسوں کو اندھاکر دیا۔ ان کا آیۃ الکرس کی رنج سے باہر جانا مشکل ہو گیا۔

# (1723) 0 (19) (19)

## كرامات مولانا عتيق الله صاحب ستيانه بنگله (۱) قائل تقليد فخصيت

آپ سرایات افلاص دوقا بلند افلاق سب داغ کردار کے مالک اور شب ذہرہ دار جیں۔ جوانی بی ذیبہ ولایت پر قدم دین کے سبح فادم نہد وقاعت کے بیکر الد بنی بی بیل بی در بی الد بنی جی بیل بیل در بی در الد بنی بیل در بیل میں رب کو منانے والے او حید و لوکل کے بلند مقام پر فائز اکسار انتا کہ بڑے جامعہ کا ناظم اور پورے علاقہ بی صاحب اثر ہونے کے باوجو د بسااو قات طلبہ کا سامان خورد و نوش خود کندھوں پر افعا کر لاتے اور سے خدمت اور طلبہ کی موجودگی بیس کرتے۔ وراصل بد اپنے اندر کی "انا "کو کھانے کے لئے کرتے۔ یے شک اپنی اندر کی "انا "کو کھانے کے لئے کرتے۔ یے شک اپنی اندر کی "انا "کو کھانا ولایت کا ایک زیند ہے۔

ایک روز کندھے پر تھی کا نین اٹھاکر کھر لے جارہ بے تھے کہ ول میں بڑائی کاذرا ساخیال آیا، کہ میں اتنا بڑا ہو کر بید کام کر رہا ہوں؟ چنانچہ آپ نے اسپے اندر کی "انا "کو کچلنے کے لئے اس نیمن کے ساتھ پورے ستیانے شہر کا چکرلگایا۔ تاکہ نفس المارہ کو مار کچل رہا جائے۔

آپ کے والدین نے دعاکی تھی۔ ہار الداذاکر او ہمیں بیٹا مطاکرے تواہے ہم تیری راہ بیں وقف کر دیں گے۔ اللہ تعالی کی قدرت الیٹا الرکیا۔ اور والدین نے حسب وعدہ است اللہ کی راہ بیں وقف کر رہا۔ آپ نے جب ہوش سنبھالا تو جاسعہ دار القرآن جناح کالونی فیعل آباد میں وافل ہوئے۔ اس جامعہ کے بیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ ویرو وانوی متاذ عالم دین اور برے روشن ول انسان ہے۔ مولانا عبدالرجیم اشرف "الرف لیہارٹریز فیعل آباد" کے بانی مرحوم نے بھی

آپ کے سامنے زانوئے تلمذ مطے کیا۔ یعنی چنج الحدیث مولانا عبداللہ ، علیم اشرف صاحب کے استاد میں اللہ اور صاحب کے استاد میں اللہ اور مساحب کے استاد میں اللہ اور مولانا عبدالرحیم اشرف کو دیکھ کران کے استاد کے مقام کا اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر بند ہوگا۔ "

#### (r) آپ کی کرامت

حضرت مولانا عتیق اللہ حفظہ اللہ تعالی کا تاریجی روشن باطن اہل ول اور عابد و
زاہد لوگوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی دعا ہوے الحاح سے ہوتی ہے۔ اور اس کا انداز
ہوں ہے جینے کوئی رو رو کر کسی کو منارہا ہو اور واقعی آپ رو رو کر اور گر گرا کر اپ
رب کو مناتے ہیں۔ آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ آپ ہیشہ رب سے آزادی اور
فود داری سے خدمت دین کی دعا کرتے تھے رب نے آپ کو ایس بی خدمت
مونی دی۔ جس میں آزادی ہمی تھی اور خود واری بھی۔ آپ نے اس خوائی من ارب
نے جامعہ عطا فرا وا۔ آپ نے نمرے کنارسے مانگا رب نے نمرے کنارے عطا کر
ووایت فرا دیا۔ کہ جس کا اللہ کے فعل و کرم سے ملک کے چوئی کے جامعات میں
وربیت فرا دیا۔ کہ جس کا اللہ کے فعل و کرم سے ملک کے چوئی کے جامعات میں
ماز ہوتا ہے۔ اس میں آپ بھو اس طرح خدمت بجالا رہے ہیں جس سے نہ آپ
کی آزادی کو دھیکا گیا ہے 'نہ خود داری مجرب ہوتی ہے۔

آپ کی خدمات لا گانی اور لافانی ہیں۔ اور ان کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ انتظامید کی نگاہ میں آپ کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔

<sup>(</sup>۱) معرت مولانا ميدالله ديروالوي كي موائع حيات طبع مو چك به إنار جي لتي به اس كا مقالد فرا يجدد. (قاروتي)

آپ کی عادات می دار 'خلوص 'اخلک محنت اور آپ کے عظیم الشان جامعہ اور اس بیل معروف لعلیم و لعلم متعدد اسا تذہ اور سینکڑوں طلبہ کو دیکھ کر آدی پکارا ٹھتا ہے کہ بیہ سب بچھ مولانا عنیق اللہ حفظ اللہ کی زندہ کرامت ہے۔ باوجود اللی بریلی کی حد درجہ مخالفت کے ان کی تک و تازیم مطلق کوئی فرق نسیں آیا۔ بلکہ اس کے مد درجہ مخالفت کے ان کی تک و تازیم مطلق کوئی فرق نسیں آیا۔ بلکہ اس کے برعکس ان کی مسامی فزوں تر اور کام بردھتا چڑھتا نظر آ رہا ہے۔ دعا ہے اللہ ان کی سعی کو محکور فرمائے۔ اور انسیس دن دگئی اور رات چومئی ترقی عطا فرمائے۔ آبین

#### **(**

## كرامات شيخ الحديث مولانا محمدا ساعيل سلفي

#### (I) آپ کی تابنده کرامات

آپ کا ثار برے اور پاکس نوگوں ہیں ہو تاہے۔ علوم قرآن و صدیث ہیں آپ کے معاصرین ہیں آپ کا ہم پلہ شاید ہی کوئی ہو۔ آپ کو زبان و تلم پر بکسال قد رت حاصل تھی۔ آپ روزانہ ورس قرآن ویتے تھے۔ جس ہیں بکڑت ہوگ شریک ہوتے تھے۔ آپ کا جامعہ اور مدرسہ حفظ ہوتے تھے اور جذبہ و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ آپ کا جامعہ اور مدرسہ حفظ القرآن بری کامیابی سے روال دوال ہے۔ آپ کی مقناطیسی تا شریخ کو جرانوالہ کو اپنی طرف تھی چلا۔ آپ کی بست بری مسجد تھی محرجعہ کے روزاس میں آل و حرف کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اوگ مور تھی کہ جنس ہوتی تھی۔ نمازوں اور ورسول ہیں بھی بست نوگ ہوتے تھے۔ لوگ آپ کی جب صد عزت کرتے تھے۔ بقول اہام احمد بن صبل آکر کسی آوی کا مقام و مرتبہ ویکنا ہو تو اس کا جنازہ و کھی ہو۔ جم نے حصرت موانا مرحوم کا جنازہ و کھیا ہوا مرتبہ و گھانوا ہوا ہے۔ گو جرانوالہ کی تاریخ ہیں اتنا بڑا جنازہ کسی کانہ ہوا۔ جس سے آپ کے مقام و مرتبہ کا ثدازہ انگا یا جا ہیں آئی ہیں۔ سے آپ کی کرانات کے ذیل میں آئی ہیں۔ مرتبہ کا ثدازہ انگا یا جا سے باتیں آپ کی کرانات کے ذیل میں آئی ہیں۔

(٢) آپ کي چند کرامات

آپ جب موجرانوالے تشریف لائے تو پورے شریف مودی علاؤالدین صاحب والی ایک بی المحدیث معرب آپ دنیاسے تشریف کے تو دد (۲۰۰) سو الجاریث مساجد تھیں جمال اللہ کے فعل و رحمت سے توحید وسنت کے زمزے بلند ہوتے تھے۔ بیگل یہ حضرت مولانا محد اسامیل سلفی دائم کی کرامت تھی۔ اگر اسے کرامت نہ کما جائے تو اور کیا کما جائے۔ اور کمال یہ کہ یہ تمام مساجد بیرونی الداد کے بغیرالل شرکے تعاول سے تقمیم ہو کئیں۔

حدیث میں آنا ہے کہ "جس نے اللہ کے لیے مسجد بنوائی اللہ جنت میں اس کا کمر بنائے گا۔ " یعنی یہ ایک مسجد پر وعدہ ہے اور جس نے دو (۲۰۰۹) مسجد ہیں بنوا کیں۔ محض بنوائی ہی نمیں بلکہ انسیں موری طرح آباد کیا۔ اس کا کتنا اجر و ثواب ہو گا؟ علادہ



ازی آب کا صدقد جاریہ آپ کے صاحبزادگان اور بیٹیال بھی ہیں۔ آپ کے صاحبزادگان اور بیٹیال بھی ہیں۔ آپ کے صاحبزادگان میں پروفیسر محمد صاحب بذراجہ تعلیم و تعلم اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں۔ اور محکیم محمودا حد صاحب نے بہترین معجداور مدرسہ بنوایا۔ بنو ہر لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔

دونوں کو جرانوالہ کی آباد ترین جگلیس ہیں۔ آج کل اس مجد میں حضرت سلفی علیہ الرحمۃ کے پوتے مولانا اسعد سلمہ خطبہ جمعہ کے ذریعے آبائی چمن کی آبیاری کر رہے ہیں۔ ذرا خور کریں 'ایک مخص (بعنی مولانا اساعیل سلف) کا کس قدر فیضان جاری ہے؟ کہ ان کی وفات کے بعد بھی ہزاروں لاکھوں آدی ان سے مستفید اور فیفن کام ہو رہے ہیں۔ ایسی مثالیس ہست کم نظر آتی ہیں۔

#### داج؛ کرامات مولاناعبدالغنی چک رجادی

آپ جامعہ منانب وزیر آبادیس زیر لغلیم رہے۔ ممتاز عالم و عال ہتے۔ آپ کا گاؤل چک رجادی بڑا گاؤں ہے۔ وہاں بکٹرت المحدیث ہیں۔ آپ نے زندگی بھرلوجہ اللہ خدمت دین کی۔ آپ کے معزت مولانا عبدالجید سوہردی براتھ ہے ممرائ مراسم تھے'آپ برے صاف دل اور صاف باطن تھے۔ آپ کاشار اہل اللہ میں ہو تا

(۱) آپ کی زندہ کرامت

آپ متجاب الدعوات تھ' آپ نے دعاک:

"است الله! دين كي خدمت و اشاعت كاسلسله ميري اولاد مين مجعي جاري فرما".

چنانچہ وہ دعا رنگ لائی۔ اور آپ کے صاحبزاد کان مولاناعبدالخالق جاسمی اور جنب عبدالماجد صاحب نے اپنے اسپنے رنگ میں وین کی خوب خدمت کی۔ مولانا جامعی نے شرادانہ موی میں خواصورت معجد کی بنا رکھی بردی بارونق معجدے ۔ جی ٹی روڈ ہے اس کا اونچا مینار نظر آتا ہے۔ اور اپنی پوری زندگی دمن کی خدمت میں وقف كروى . آب ك كاؤر ( كيك رجاوي ) كى معجد اور طالبات كايدرسداس فاندان كى ماقيات بين ے ب- حضرت مولانا عبدالفنى معتبى كے يوتے اور جناب عبدالماجد کے بینے حافظ طارق محمود بردانی بزے سرار م کار کن بیں ، اور آپ مساجد و مدارس كاكام بحسن وخولى سرانجام دے رہے ہيں۔ اور لظم بري كاميرلى سے جا رہے ہيں۔ شرال موی و چک ربادی اور آس پاس تبلیلی طلے کرتے دیتے ہیں۔ ان کے زريع مسلك توحيدو سنت كو خوب متعارف كروا رب إن . جس كر يتي بي ارباب توحيدو سنت ين اميد افزاء اضاف جو رباهم، انهول في دو كنال زين ير مشتمل وسبع وعربيش عمارت ميس طالبات كاخوبصورت جامعه الاحسان (علامه احسان المي ظميري طرف منسوب جامعه) بنا ركها بج جمال كافي الزكيال ذير تعليم بين. سب فیضان ب حضرت مولانا عبدالغی علید الرحمتد کی ول سے نکلی ہوئی اس وعا کا۔ یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے جو انشاء اللہ کانور فیرین جاری رہے گا۔ اور فلل خدا اس سے قائده المحاتي ربيكي.

#### خلیلا کرامات کیلانی بزرگان رمم الله

کیلانی ہے مراد وہ لوگ ہیں جو کیلیانولہ میں رہنے والے ہیں یا کسی ند کسی اعتبار سے کیلیانوالہ سے منسوب ہیں۔ کیلیانوالہ جے جنب نورالحن شاہ کی وجہ ے لوگ احترا احترا محرت کیلیا اوالہ کتے ہیں۔ یہ تحصیل وزیر آباد ہیں علی ہور ہو ہو اور قادر آباد کے تقریباد رمیان سراک ہے ورا ہٹ کر مغرب کی جانب ایک سرائر و شاداب پرانا گاؤں ہے۔ یہاں کے بیرادر خوشنویس زیادہ مشہور ہیں۔ اور باتی چہیں واق ہیں جو دو مرے شرون ہیں ہوتی ہیں۔ یہاں کے ویر بھی "اعلیٰ در ہے" کے ہیں اور خوشنویس ہمی اعلیٰ در ہے" کے ہیں اور خوشنویس ہمی اعلیٰ در ہے کے بیں و خوشنویس ہمی اعلیٰ در سے کے بیں و خوشنویس میں مولوی امام دین اموادی نور اللی مولوی امام دین اموادی نور اللی مولوی محرور اموانا عبد العفور اموانا اگرام الله ساجہ اموادی عبد العفور اموانا الله ساجہ الموری عبد النفور احر استور احر العام الله اعتمان مشہور براگ ہیں الله کے بعد محرور احراب ہوں معتبر اور کی ہیں۔ اللہ ساجہ الله ساحب محدور احر استور احر العام الله اعزادت الله صاحبان معتبر اور بہت خواصورت بیات خواصورت بیات ہوں۔ یہ تو احد ہیں ۔ ادر بہت خواصورت کیلینے رہے ہیں ۔ ادر بہت خواصورت کیلینے رہے ہیں ۔ ادر بہت خواصورت کیلینے رہے ہیں ۔ ادر بہت خواصورت

مولوی امام وین صاحب کو اللہ نے متعدد سبنے عطا فرمائے ان بیس نور الی الا عبدائی عبدائوا صحد صاحب اولاء ہوئے۔ مواوی صاحب موصوف کے ہی تی محمد دین اللہ اللہ عبدائوا مد صاحب اولاء ہوئے۔ مواوی صاحب موصوف کے ہی تی محمد دین اللہ عبد اللہ عبدائر حیم رحم محمد اللہ عبد اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ عبد ممتاز اللہ فران بین بورے لا کی تھے۔ مواوی نور اللی صاحب الل اللہ عبد اللہ عبد ممتاز خوش نولیں تھے۔ صوم و صلوة کے بہت پابلہ تھے۔ ان کی ایک بوی خولی ہے تھی کہ اذات شروع ہوئے ہوئے ہی کام جھوڑ و ہے تھے۔ مثال کے طور پر "پاکتان" لفظ کا اذات شروع ہوئے کے بعد "ن" بائل ہے۔ تو وہ اذات شروع ہونے کے بعد "ن" میں کھتے ہیں۔ تو وہ اذات شروع ہونے کے بعد "ن" سنیں کھتے ہیں۔ وہ کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سب سے بولی ہستی کا پیغام آئیا ہے۔ اب ادر کوئی کام ضیل ہوئے۔

(۱) گاڑی رک گئی

حضرت مونوی فور افی صاحب کی دو سری بری خولی یہ تھی کہ تماز برے

سکون سے اوا کرتے ہتے۔ ایک مرتبہ کیں سفرے کے لیے فکلے ساتھ اور عربزان ہی تھے۔ آپ ربیوے اسٹیٹن پر پہنچ۔ ٹرین ہیں ابھی وقت باتی تفاکہ آپ نے نماز شروع کردی۔ دوران نماز ٹرین آئی ساتھی پریشان ہو گئے گر آپ سکون سے نماز اوا کرتے رہے۔ یہ پرانے وقت کی بات ہے اس وقت برانچ لا کنول پر چھ سات کھنٹوں کے بعد دو سری گاڑی آئی تھی۔ ای دوران گارڈ نے سنز جھنڈی بلائی اور سین بحلی فرا کروائیوں نے کارڈ وسل پر وسل دے بجائی فرا کروائیوں ساخت کرنا چاہی شکر گاڑی نہ چی ۔ گارڈ وسل پر وسل دے بجائی فرا کروائیوں ساخت کرنا چاہ کرنے والی ساخت ہیں۔ آپ سے مرنے بیل اوھر مولوی ساخت پر سکون عامت ہیں نماز پڑھ دہے ہیں۔ آپ نے حسب معمول آرام ہے نماز ختم کی اسٹیے اور آئر گاڑی ہیں قدم رکھا۔ گاڑی اس وقت جی پڑی۔ آپ کے حسب معمول آرام ہے نماز ختم کی اسٹیے اور آئر گاڑی ہیں قدم رکھا۔ گاڑی اس وقت جی پڑی۔ وک جران رہ گئے۔ کئی کی سمجھ ہیں آبھے نہ آیا کہ کیا اجراء ہے۔ بہر اس فرح نمرت اس آپ کے شائل طال ری۔

آپ کا ایک شاندار معمول میہ تھا کہ جب کہی باہرے واپس آتے تو بجائے گھر جانے کے مسجد میں جائے۔ اذان کا وقت ہو تا تو اذان کہتے۔ اور جماعت کے ساتھ نماز اداکر کے گھر جائے۔ اور اگر اذان کاوقت نہ ہو تا تو دو رکعت نماز اداکر کے کیرجائے۔

#### (۲) شرك كى جڑكٹ منتحق

مولوی عبدالقادر مرقع بھی اللہ والے عظے۔ یہ کوت بخش میں رہتے تھے۔
انہیں لکڑیوں کی طرورت پڑتی۔ وہاں در ختوں کے جسنڈ کو "جھا ژبیر" کانام دے کر نہیں چھیڑت تھے۔
نہیں چھیڑت تھے کہ کمیں پیرکوئی نفسان نہ کر دے۔ مولوی صاحب گاؤں کے چوہدری کے ہاں گئے کہ کوئی نہیں ہے۔
چوہدری کے ہاں سے کہ کوئی در خت چاہیے۔ اس نے کمانی الحال تو کوئی نہیں ہے۔
انہوں نے کمادہ "جھاڑ پیر" ہیں جو در فت ہیں۔ اس نے کماوہ بی صاحب کے ہیں۔
در خت کا بھے ہے آپ کو نفسان پہنچ سکتا ہے۔ یہ صاحب سے الحدیث ہوئے

تے۔ انہوں نے کہا، چوہدری صاحب آپ اجازت دے دیں۔ آسے جن جانواور پیر صاحب جانیں۔ پوہدری صاحب نے اجازت دے دی۔ اور کہا کسی تقصان کاجن ذمہ دار نہیں ہوں۔ مولوی صاحب کے پاس تیز کلمازا تھا۔ اللہ کا نام لے کر کلمازا تھا۔ اللہ کا نام لے کر کلمازا اللہ کی قدرت وہ فون آلود ہو کر باہر آگا۔ یہ صور تخال تھی قور بیشن کن ۔ لیکن آب مطلق نہیں گھرائے۔ دو تین اور کلماڑے چلائے۔ تو ور خت کے ساتھ شرک کی بھی جز کٹ گئی۔ اور اس جن کئی ہوئی مری کوہ لکل آئی۔ انہوں نے وہ در ذمت کا نام میں بنیا آب ۔ انہوں نے دہ در ذمت کا کئی دوز استعمال کیا۔ ان پر کہئی آفت نہیں آئی ۔ عقیدہ تو حید مضبوط ہو تو کہ کئی جز نقصان نہیں بنیا آب ۔ آھے یہ عقیدہ تو حید ان کی اولاد مولوی عبد الغفار اور مولوی عبد الغفار اور مولوی عبد الغفار

#### (m) شرك كاصفايا موكيا

ایک جھاز پیر کیلیانوالے بیں بھی تھا، مولانا محد سلیمان کیلائی اور مولانا محد اور سلیمان کیلائی اور مولانا محد اور نیس کیلائی نے کے اور نیس کیلائی نے بھی دہاں کے چوہدری صاحب سے اجازت لے اپنے علاقے کے "جھاز پیر" سے جب ورخت کائنا شروع کیا۔ تواس بیس سے آواز آنے کی مولانا محم سلیمان نے کیا۔ بھائی اور نیس! آواز سنتے ہو؟ کیا" ہی سنتا ہوں۔ کما زور سے مارو اس کے سریس لا حول کی ضرب"۔ انہوں نے ویکھتے ہی دیکھتے دو تین ورخت کاٹ اس کے سریس لا حول کی ضرب"۔ انہوں نے ویکھتے ہی دیکھتے دو تین ورخت کاٹ لیے۔ اور "جھاڑ بیر" کا محم صفایا کردیا۔

المارے آس پاس زیادہ شرک ضعیف الاعتقادی نے پھیلا رکھا ہے۔ ہمیں قرآن و سنت کی طافقت سے ضعیف الاعتقادی کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ افسوس ہے الن مولوی صاحبان پر جو چند چیوں کی خاطر ضعیف الاعتقادی کی آگاس تیل کو ہردھائے اور پھیلانے ہیں۔ اللہ الن بیچاروں کو ہدایت دے۔ آہین۔

مولوی عبدالرحیم مظفر کیلیانوالے کے بہت نیک بزرگ انسان تھے . زندگی

بحر قرآن مجید پڑھتے بڑھاتے رہے۔ آج کل ان کے صاحبزادے مولانا اکرام اللہ ماجد حفظہ اللہ تعلق اپنے والد کرای کی مند کے دارث میں اور این علاقے میں قرآن وسنت کی میاپائیاں کر رہے ہیں۔ اَللّٰهُ اَرْدُ فَوْدُ.

(۳/) مثل*ل ت*قویل

مولوی عبدالرحیم صاحب روفقہ بوے سوز و گدازے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اللہ نے انسیں لحن داؤدی عطافرہا رکھا تھا۔ لوگ ان کی بدی عزت کرتے تھے۔ آپ کی نیکی پاکیزگی ادر تقویٰ کا آس پاس شہرہ تھا۔

ایک روز مونوی صاحب نے ایک چوہری صاحب سے گھاس کا منے کی اجازت جاتی۔ اس نے بخوشی اجازت دے دی۔ مولوی صاحب گھاس کا منے گئے۔
گھاس کا نے ہوئے ایک پودا گندم کا بھی بڑ سے اکٹر کر ہاتھ بیں آگیا۔ آپ کو اس ہات کا دکھ ہوا۔ اور اسے ای وقت زمین بی گاڑ دیا۔ اور گاؤں سے لوئے بیں پائی لا کر اس بیں ڈالا۔ ایکے دن پھراس طرح کیا۔ چیہری صاحب نے دیکھ لیا۔ اور پوچھا مولوی صاحب نے دیکھ لیا۔ اور پوچھا مولوی صاحب نے دیکھ لیا۔ اور پوچھا مولوی صاحب نے بنایا چوہری صاحب نے بتایا چوہری صاحب ایک کا لوٹا لے کر کد هرب تے بیں؟ مولوی صاحب نے بتایا چوہری صاحب ایک کا اور ایکٹر کیا تھا اسے پائی دینے جاتا ہوں۔ محال اللہ آگیے تیک مولوی ان دینے جاتا ہوں۔ محال اللہ آگیے تیک میلود اگر گیا تھا اسے پائی دینے جاتا ہوں۔ محال اللہ آگیے تیک مولود کا در النے کر کد ہو ہوگی۔

#### ₩

گرامات حضرت حافظ عبدالحی صاحب کوٹ شاہ محمہ (۱) حعرت حافظ صاحب کی دعا کی برکت

کوٹ شاہ محد کا پرانا نام چاندی کوٹ تھا۔ لیکن یہ چاندی کوٹ نام ہے، بی زیادہ مصور ہے۔ یہ ضلع شیخور بور: کا خوبصورت علاقہ ہے۔ جو بھی ویران تھا کر حضرت عافظ عبدالحی صاحب کی دعائی برکت سے اللہ نے وہاں کا شور و کلر دور کرکے اسے سنرہ زار بنادیا ہے۔ جس معید کی بنا آپ کے والد کرای حضرت مولوی امام دین رہنیے سنے رکھی تھی وہاں آپ کی مسائل اور جمد مسلسل کی بدولت قرآن و سنت کے سوتے پھوٹے رہے۔ اور اب بھی پھوٹ رہے ہیں۔ اس وقت مولانا عبدالعمد رفیع حفظ ایند اینے آبائی چ نستان کی آبیاری کر رہے ہیں۔

#### (٢) آپ کی لافانی کرامت

آپ ہرونت قرآن مجید پڑھتے اور نوافل میں معروف رہتے تھے۔ میں نے ہر لحد آپ کو ذاکر وشائر بایا۔ آپ کاشار بھی اہل اللہ میں ہو تاہے۔

آپ نے نیک اور عالم اولاد کے لئے دعا کی۔ اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبول بخش اور نیک اور عالم اولاد عطا فرماوی۔ آپ کے چار بیٹے اور تمن بیٹیاں ہیں۔ سب بیٹیں اور تین بیٹیا کا دوست ہوئے۔ مولانا سلیم اسولانا مسلم مولانا عبدالسلام۔ تیسرے جینے بعنی مولانا عبدالسلام کیائل مستند اور ممتاز عالم دین ہیں۔ آپ معترت مولانا عبدالتد محدث رویدی رفتی کے شاگر ورشید ہیں۔ مدینہ یو فیورش سے بھی انسان عالم و فعل کیا۔ آب ماشاء اللہ عالمہ کے درجے پر فائز ہیں۔ علماء آکیڈی بادشان مسجد لاہور ہیں پر حالے کے بعد آن کل یو گذو ہیں حدیث پر حالے ہیں۔ بادشان مسجد لاہور ہیں پر حالے میں ہو تاہے۔

موالنا محرسلیم حفظ الله ایک نیک ول اور صاف باطن آومی ہیں۔ آپ نے نیم رزق طال کمایا۔ عوراً آلب آپ کا فن اور پیش تھا۔ ایک روز آپ نے خواب و یکھا کہ بیل قرآن مجید کی یہ آیت بڑھ رہا ہوں: رَبِّ ابْنی لِمَدَا اَنْوَلْتَ اِلْنَ مِنْ خَنْدٍ و یکھا کہ بیل قرآن مجید کی یہ آیت بڑھ رہا ہوں: رَبِّ ابْنی لِمَدَا اَنْوَلْتَ اِلْنَ مِنْ خَنْدٍ فَفَيْدٍ . یہ اشارہ تھا کہ ای طرح رب سے تعنق رکھووہ سب ضرور تیل ہوری کر دے گا۔ ایک مرتب آپ تو خواب میں قیامت کا نقش وکھایا کیا۔ آپ ذرا پریشان

اوسة و قرآن مجيد كي يد آيت كسى في يعلى: مَقْعَدِ صِدْق عِنْدَ مَلِيكِ مُقْعَدِدْ آج کل آب نے واربر تن میں شاند ارسیجہ اور لڑ کیوں کے لئے متاز درسگاہ قائم کر ر تھی ہے۔ مسجد اور مدرسہ رونوں بہت بارونتی اور کامیاب جارہ ہیں۔ ماشاء اللہ '' بست لوگ آبائی تقلید وجمود اور رسومات ترک کرے نوحید وسنت کی جلومیں آرہے بین . موانانا محد سلیم حفظ الله کی ساری اوازه نیک "شریف، عالم" حافظ " قاری اور علم ودست سب. تحصوصاً حافظ عيدالتين را شد اور حافظ عبدالعظيم إسد علم و تقويل اور شرانت میں نوجوانوں کے سلیہ قابل تقلیدین ، حافظ عبدائمتین راشد کی پیدائش مر ان کی والمرہ محترمہ نے خواب میں ایک ٹورانی درخت ویکھا جس کی ور شانھیں ہیں اور ده آمان تب چهنام داینه به موانا محر سلیم کی دو بثیان میں ایک الریاض میں موتى آن ، و موالية عبدالمانك مراواره واراسلام كى الميدين ماشاءالله آب كى بيد صاحبزادي مافظ قرآن ادر جامعه جهوك دادوكي سند يافته بين ادر بهت الميكي معليه اور مبلغہ ہیں' وہ مری سوہدرو میں بندہ محداد رئیس فاروتی مدیر مسلم پہلی کیشنز سوہدرہ کے كاح بين آئين، الحديثة وصوف والدين كي طرح يُبكي اور خدمت وين بين بست آ کے بیں ، دونوں سفایی ای جگد ویل مرارس قائم کر رسکھ بیں ۔ اور دونوں باحسن طریق دین کی خدمت کر رہی ہیں۔ اور وونوں کے شوہرائی اٹی جگہ اللہ کی توفیق سے اسلام کی خدمت و اشاعت میں روز وشب مصروف ہیں۔ اللہ تبول فرمائے۔ آين- بيني قرأن و سنت كي خدمت اور نشرو اشاعت بين معردف جي. حافظ عبدالعنليم اسد اور حبيب كبريا يأكستان هيل اور باقي تتبول صانبزاد ككن لعني حافظ عبدالتين راشد حافظ مطيع الرسول اور حافظ مبيب كبريغ سعوديه يين اسلام كي خدمت واشاعت مين دن راسنه مصروف بين.

حفرت حافظ عبدائی مردوم سے تبسرے بینے فحر مسلم اللہ کو بیارے ہو چکے

ہیں۔ ان میں اظام کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ نمایت فرخندہ رو طیق علیم اور مسلمان نواز ہے۔ انہیں علم تعبیر الرویاء میں ممارت حاصل تھی۔ میں ہے انہیں پر کھا۔ فن میں عمرہ بنیا۔ بڑے الاتھے خوش لویس تھے۔ انہوں نے چاندی کوٹ میں اپنی آبائی معجد اپنی محمرانی میں دوہارہ تعبیر کروائی۔ سعودیہ رابطہ مولانا عبد السلام کیلائی نے کیا۔ بالا تعبر الدر آبادی کا کام مولانا مسلم مرحوم نے کیا۔ اور بردی محنت سے کیا۔ اور محمد کو خوب ترقی وی۔ آپ کے دو بیٹے مولانا عبد العمد رقیقی اور حافظ محمد شعیب عالم اور دین کے سرکرم خادم ہیں۔ تیسرے بیٹے اخلاص الحق نیک اور شعیب عالم اور دین کے سرکرم خادم ہیں۔ تیسرے بیٹے اخلاص الحق نیک اور شمیب عالم اور دین کے بیٹوں پر والد مرحوم کے اخلاق کا کائی حد تک اثر ہے۔

ذراً غور سیجے حصریت مولانا حافظ عبدالمی برای بایر کست دعا کس قدر رنگ لائی۔ آپ کی دعا کے نتیج بیں چستان توحید وسنت کس قدر مجلا بھولا اور بار آور ہوا؟ کہ اس کی ممکارے یو راعلاقہ ممک اٹھا۔ فالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَالِكَ.

(۳) شاندار کرامت

آپ نے دنیا سے ہالکل دل نہ لگا۔ پوری زندگی گزرگی آپ نے اپنے کے مکان کو پختہ نہ بنایا۔ علوم قرآن میں وحید العصر تھے۔ قرآن کے لغات پر مشمل بمترین کتاب "مراة القرآن" لکھی 'جو صرف و نحواور علم وادب کا شاہکار ہے۔ علوم قرآن کے علاوہ آپ اسرار قرآن سے بھی آگاہ تھے۔ آپ کاروحانی پایہ بھی اونچاتھا۔ اضاق اور سیرت و کردار ہیں اپنی مثال آپ تھے۔ خواہ وان عمرت کے ہوں یا بسرت کے مجھی کہی مثال آپ تھے۔ خواہ وان عمرت کے ہوں یا بسرت حد لیقین تھا۔ اس گاؤں ہیں چاہیں مراح زمین کو آپ کی امانت و دیانت پر بے حد لیقین تھا۔ اس گاؤں ہیں چاہیں عالیہ مراح زمین کے مالک رہے تھے 'وہ بسا والا گات آپ کے پاس لا کھوں روسے اور بے بناہ زیورات امانت کے طور پر رکھ و سے تھے 'مرکیا مجال جو ان میں فروا بھی کی میٹی ہو۔ یہ معمول بات نہیں ہے بہت بردی

ہات ہے بہت بری۔ آپ کی صاحبزادی نے بتایا۔ ایک مرتبہ آپ لاہور سے کوئی ڈیڑھ کلو سونے کے زیورات بنواکرلائے اور جن کی امانت تھی انہیں جوں کی تول ہیں امانت پنچادی۔ اس سلسلے میں آپ کو کئی میل پیدل بھی چلنا پڑا۔

ایک روز آپ کی بیٹی کی آئی دولت اور زیورات پر نظریز می ۔ اس نے حیرت بوجھا۔ اہا جی ا آئی دولت اور زیورات پر نظریز می ا آئی دولت اور کول کی سے پوچھا۔ اہا جی ا آئی دولت؟ آپ نے فرایا ۔ "بید دولت اماری شیس ہے۔ اور دوسری محدگ کر گئا ہے ۔ اور دوسری طرف بید بنایا کہ بید بنایا کہ دولت ہرگزیار کے قابل شیس ہے اس سے دل لگانا مجھا نہیں۔

آپ رو کھاسو کھا کھا کر گرا را کر لیتے ہتے لیکن کیا بجال جو امانت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی و یکھا ہو ۔ با اس کی محمر الل پر کسی ہے پہرہ محاوضہ طلب کیا ہو ، میں اولیاء کی شان ہے کہ وہ اکل حلال کو فرایشہ امتد کے بعد سب سے بروا فرایشہ سمجھتے ہیں ۔ کیو تک اکل حلال اور ڈید دونوں والایت کے ابتدائی ڈیٹے ہیں۔ باتی اسکلے ڈسیٹے ہیں ، ان ابتدائی ڈیوں کے بغیر کوئی مختص ولی نہیں ہن سکتا ۔ ان کے بغیرولایت کا حصول ممکن نہیں ،

#### (۴۸)دریا کی دلدل میں سچنسی گھو ژی نکل آئی

ایک مرتبہ آپ محوثی پر سوار دریائے جناب میں سے گزر رہے تھے۔ دریا میں پانی کم تفاتقر بیا فٹک تفاء آپ کے ساتھ المبیہ محترمہ بھی تھیں۔ ایک جگہ محوزی دلدل میں پھٹس گئی۔ اور پوری ٹائٹوں تک پھٹس گئی۔ آپ انز محظے۔ لیکن بسیار کوشش کے باوجود محول کی باہر نکل نہ سکی، آپ کو قدر سے فکر لاحق ہوئی۔ لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے سورہ ایش کی حادث شروع کر دی۔ دیکھا چھوٹری بکدم اچھی اور باہر نکل آئی۔ اور اللہ کی مریانی سے ساتھ ہی خشک جگہ پر اس کے قدم پڑے۔ اور اس نے چان شروع کر دیا اللہ تعالی کی اس مریانی پر دونوں سے صدوعہ شکر

ي لاست.

#### ۵) تدفین پر خوشبو نھیل گئی

#### (٦) بكثرت ذكراللي

آپ جوانی میں چھ پارے اور جب آپ کو ذرا فرصت مل گئی اور بڑھاپ کو پہنچ گئے تو روزانہ وس پارے قرآن مجید کی مشزل کیا کر کے تھے۔ اور جو چدرہ میں روزانہ اوراد ووطا کف کرتے متھے وہ اس کے علاوہ تھے۔ سی شان اولیاء ہے کہ ان کاکوئی لیمہ ذکرالٹی کے بغیر نہیں گزر تا۔اوراب ان کی خصوصی بدد فرما تاہے۔

#### **(f)**

#### كرامات مولانا حكيم عبدالواحدواربرش

آپ کاشار واربرش منبع شیخو پورا کے چند گئے چنے لوگوں میں ہو تاہے۔ بڑے نیک پارسا اور خدا ترس انسان ہے۔ آپ حضرت حافظ عبدائی رائی رائی کے چھوٹے بھائی ہے۔ پیر حلم و شرافت تکیم منصور العزیز آپ ہی کے بیٹے ہیں۔ جو اشرف نیمارزیز کے معاون اور طبنیہ کالج فیصل آباد کے پر نیپل ہیں۔ آپ کے دو سرے وونوں بینے محداد شاہین اور محد زبیر کو علم و ند بہب میں ذیادہ نہ براہ سکے لیکن ان کی شہرت امچھی ہے شرافت اور اوب (المزیج) میں اچھا پایہ رکھتے ہیں۔ اول الذکر وفات پا بھی ہیں ان کی بینی کی شاوی ولی کائل حضرت موالنا محد عثمان والوری رائی وفات پا بھی جو ان ان کی بینی کی شاوی ولی کائل حضرت موالنا محد عثمان والوری رائی (جن کی کرفات آگے آ رہی ہیں۔) کے حقیقی پوتے ہے ہوئی۔ یعنی وولوں کے اجداد (جن کی کرفات آگے آ رہی ہیں۔)

#### (۱) ہندو بهن مسلمان ہو گیا

ایک بھن آپ کی خدمت میں آیا۔ تھوڑی دیر آپ کی مجنس میں رہا۔ وہ آپ کی ہاتوں سے بہت متاثر ہوا۔ آپ کی مجنس میں اسے سکون ملا، ہالآ فر کئے لگا' حضرت بچھے بھی اپنا مائتی بنا کیجئے۔ فرمایا ! کلمہ پڑھواور ہارے ساتھی بن جؤ۔ چنانچہ اس نے کلمہ شریف پڑھااور حلقہ بچوش اسلام ہوگیا۔

#### (۲) عجيب داقعه

ایک روز بیٹے بیٹے کئے گئے۔ اسٹے آدمیوں کا کھاناتیار کرواوہ آرہ ہیں۔ گھر والوں نے کھانا تیار کیا۔ استے ہیں وہ معمان آ گئے۔ کھانا کھایا، چند منٹ آپ کی مجلس میں جیٹے اور چلے گئے۔ گھروالے کہتے ہیں ہمیں چھ شیس چلاکہ وہ کون معمان تھے۔



اور کیا کرنے آئے تھے، وہ لوگ ہمارے علاقے کے نہیں تھے۔ کمیں او حراو طرکے تھے۔ اور ان کے آنے کا متعمد نہ ہم نے بع چھا۔ اور نہ مولوی صاحب نے کھروالوں کو بتایا۔ یا بتانا مناسب نہ سمجھا ہوگا۔

#### **(b)**

#### كرامات مولانامحمراد رليس كيلاني

آپ کا شار بھی ہا گمل علاء بیں ہوتا ہے۔ حضرت کیلیانوالے بیں اہل بدعت
کی طرف سے آپ کی بہت مخاطب رہی۔ گمر آپ ہر طرح کی مخالفت کے باوجود
توحید و سنت کی اشاعت میں برابر لگے رہے۔ آ آ نکد اللہ نے آپ کو وسیت مقاصد
میں کامیاب کردیا۔ آپ کی دوکرامات کا ذکر کیاجا آہے:

#### (۱) توحيروسنت کي تاثير

توصیر و سنت اپ اند را یک تا فیرر کھتی ہے۔ بکھ آپ کی زبان میں اظامی و عمل کی تا فیر تھی۔ بہت ہے اوگ آپ کی تبلیغی مسائی کی بدولت آپ کے بہم نواہو گئے۔ ان میں ایک مولوی محربوسف صاحب بھی ہیں۔ بیر بنات ایک مولوی محربوسف صاحب بھی ہیں۔ بیر بنات ایک خوشنوایس ہیں، انہوں نے تفییر تفیم القرآن کی کتابت کی۔ رشتہ میں مولانا عبدالمالک مجاہد کے حقیقی تا یا جان ہیں۔ نیکی شرافت اور زبانت میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ یہ کائی عرم ان هررہے۔ بھرالآ خر کی اباحد بیٹ ہو سے اور "توحید و سنت کے بیان کے ساتھ شرک و سنت کی تروید کی۔ کیو کہ ایک آو حید و سنت کے بیان کے ساتھ شرک و بدعت بر عیت کی تروید کی۔ کیو کہ ایک آو حید و سنت مشکوک ہے جس میں شرک و بدعت کی تروید کی۔ کیو کہ ایک آخر مید و سنت کی تروید کی۔ کیو کہ ایک آخر مید و سنت کی تروید کی۔ کیو کہ ایک آخر مید و سنت مشکوک ہے جس میں شرک و بدعت کی تروید کی۔ اس وقت آپ کائی عمر سیدہ ہو چکے ہیں۔

علاوہ ازیں اور بھی متعدد افراد شرکیہ عقائد اور تقلید آباء نزک کرے مولانا محد

ادراس كيلاني منتفيك منوابن مكت، اوريه سلسله ايها برحاكد سجان الله.

#### (۲) دعا کی طاقت پرواز

آپ ہیشہ اولاد کے لئے آپی اور ہدائت کی دعاطلب کرتے رہے۔ چنانچ اللہ اللہ اللہ کی اولاد کو خدمت دین کی توفق بخشی۔ انسول نے کیلیانوالے میں ایک شاندار جامعہ تغیر کیا۔ قریب ہی قادر آباد روؤ کیلیانوالہ شاپ پر خوبصورت مجد بنوائی۔ اور المحد بنی کیشنز کے نام سے ایک اشاعتی اوارہ قائم کیا۔ جوشب و روز حدیث نیوی کے اشاعت میں معروف ہے۔ موصوف کی بیٹی نے کو جرانوالہ کے قریب کھیالی میں ایک و فی مدرسہ قائم کر رکھاہے جمال لڑکوں کو قرآن و حدیث کی تغیم وی جاتی ہے۔ یوں حضرت مولانا کیلائی مرحوم کی وعا حرف بحرف ہوری کی نعلیم وی جاتی ہے۔ یوں حضرت مولانا کیلائی مرحوم کی وعا حرف بحرف ہوری وی دوئی۔ غرض آپ کی ساری اولاد خدمت وین اور اشاعت اسان میں مصروف ہے۔ وی اور اشاعت اسان میں مصروف ہے۔

آپ عالم تنے البتہ حافظ نہیں تنے۔ عمر مبارک کوئی ساٹھ ستر کے در میان ہوگی کہ وفی بیل خواہش پیدہ ہوئی کیوں نہ کتاب اللہ کو حفظ کیا جائے؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حفظ قرآن کی دعاکی اور بلااستاو قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا۔ نیعنی دعا کے ساتھ کو شش بھی شروع کر دی۔ اور ڈیڑھ ہرس کے قلیل عرصہ میں قرآن مجید حفظ کر کے دو سمرے میں رسیدہ لوگوں کے لئے حفظ قرآن مجید کا شاندار نمونہ چیش فرادیا، علاوہ اڈیں اے مصلے پر ساتا بھی شروع کر دیا۔ ماشاء اللہ بست اچھا قرآن ضبط

آب کی اہلیہ محترمہ ہمی قرآن کی حافظ تھیں۔ اور دیمائی طریقے کے مطابق الکھریں کا اہلیہ محترمہ ہمی قرآن کی حافظ تھیں۔ ذرا خور لو سیجے۔ توم نے محری العلیم دیتی تھیں۔ ذرا خور لو سیجے۔ توم نے مولانا کے علاوہ ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں سے کتنا فائدہ اشعایا؟ اور اب تک اشعا

#### 190 Days & carlely &

رہی ہے۔ یہ ایک چشمہ فیض ہے جس سے قوم برابراستفادہ کر ری ہے ۔ اور اللہ ہی معلوم یہ سلم کیا آئی محمد میا ش کو معلوم یہ سلملہ کب تک رہے ۔ آپ کے جاروں بیٹے محمد آبل کیا آئی محمد میا ش کیائی 'خلد کیائی 'بارون الرشید کیا آئی اپنے والد کرای کے مشن کو اپنی طاقت ک مطابق جاری رکھے ہوئے ہیں ۔ حدیث وہلی کیشنز کے نام سے ان کا اوارہ بری اچھی کتابیں شائع کر دہا ہے۔ آپ کی مطبوعہ کتب ملک اور بیرون ملک سے خراج تحسین حاصل کر دہی ہیں۔

#### كرامات مولانا عبدالرحمٰن كبلاني لاهور

موانا عبدالرحن کیانی پہلے نوج میں مازم رہے۔ فائدانی اثری وجہ ہے مزاج میں ویں اور ند ہب کا قاب ہے اللہ تفاجس کے نتیج میں آپ نے داؤھی رکھ لی۔ قانون شریعت کی نگاہ میں داڑھی کو وجوب کا درجہ حاصل ہے۔ گرا گریزی قانون کو ناگوار گزری، حکام نے کہا۔ داڑھی رکھیں یا نوکری رکھیں کوئی ایک چنے رکھ لیس، فیصلہ کر لیا۔ نوکری چھوڑ دوں گا گرسنت رسول نہیں کہ بھوڑوں گا۔ رب نے کہا۔ جو میرے مجبوب کی لان رکھتا ہے میں اس کی لاج رکھتا ہوں۔ چنانچہ رب نفائل نے آپ کو وہ مقام دیا کے بلید و شاید، یعنی حکومت کی نوکری جھوڑ کر اپنی نوکری دے دی۔ بھی قرآن نے عندی آن نکٹو گوا اشیانا و گو خونز بھوڑ کر اپنی نوکری دے دی۔ بھی تھا قرآن نے عندی آن نکٹو گوا اشیانا و گو خونز بھوڑ کر اپنی نوکری دے دی۔ بھی تھی تھی ہو تی ہ



#### (١) الله تعالى في باته تهاما

انو کری چھو ژنا کوئی معمولی بات نہیں۔ معاش کی بنیادیں بل جاتی ہیں۔ گھر کا نظام تلیٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تمر آپ مطلق پرنیٹان شیں ہوئے۔ آپ نے کاروبار شروع كيا. القديد في بركت عطا فرياتي . اور ساته ساته خانداني فن يعني كتبت سيمجي -اور بہت جلد کیے ل، دنیا بینے کے چھیے بھائتی ہے تکریبید آپ کے چھیے بھائتا تھا، اور المال ساكه الله بنه أثمر "كمابت كاكام ويالؤ دومهمي قرآن كارام خرماه مم ثواب ان للغا لاً يُضِينَعُ أَجْرُ الْمُحْسِبِينَ في جاوه فرمائيال اي كارك أب والل بن شروع مو منتمیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹہ تعالیٰ نے آپ کو زئیں سالی ساتھ طبع سبک خرام بھی ودیعت فرما دی۔ آپ کے سامنے ارتقاء کا کول زیند دور ند تھا، اور تھم و فعل آپ کو دیا ہی سیں بک آپ میں انڈیکا، بادجود ورس نظائی ندیز کے آپ کی تحریر و تقریر اور تضنیفات کو و کیے کر بڑے بڑے علیاء ورطاز حیرت میں تم ہو گئے۔ مزاج ساده المرنجال مرنج المنسار الإمريب يربشاشت اطبع مي جودت الهمه ونت المنخفغام اور آمد کی کیفیت ' زبان میں طلاقت ' قلم میں روانی ' دریا کو کوزے میں ہند اور کوزے کو وریا بنا وینے ہر قدرت طبیعت بر بمارا ہرایک سے بارا غرض کی کمیں. الله تعالی نے موصوف کا ہاتھ ہی شیس تفامام میین ویسار عطا و بخشش کے چھیٹوں کا بوں فیاضانہ ترشح کیا کہ فیاض اذل کے انعلات و احسانات آپ پر نازل موتے موے تظرآئے . رحمد القد تعالى .

#### (۲) انعامات کی بارش

رب نے آپ کو اسقام و آلام سے محفوظ رکھا۔ ورندنی زماند کوئی گھران آفات سے محفوظ نمیں۔ جو اسقام سے محفوظ ہے وہ آلام میں کر قبار سے اور جو آلام سے محفوظ ہے وہ اسقام میں گھرا ہوا ہے۔ آپ تاوم آخر صحت مند رہے ، اور براها ہے میں بھی جوان تھے۔ آپ کو القد نے دین بھی دیا اور و نیا بھی۔ آپ کو اولاو دی تواس میں بھی شان عدل کار فرما رہی ۔ یعنی جار بیٹے اور چار بیٹیاں ۔ اور ووٹوں تی (بیٹے بیٹیاں) دولوں علوم سے آراست ۔ اور تقریباً جھی حافظ قرآن ۔ آگے ان کی اولاء بھی حافظ قرآن 'آپ کی الجیہ محترمہ بھی حافظ قرآن تھیں ۔ ایک اندازے کے مطابق آپ کے خاندان لیعنی فروع میں کوئی ۵۰ حفاظ قرآن بول کے ۔ اور آپ کے سب بیٹے اچھی پوسٹ پر ہیں کوئی ڈاکٹرے تو کوئی تو انجیشر کوئی پر دفیسرے تو کوئی اسکال ۔ انتی لائٹ 'بلنداخلاق 'دین کی خادم اولاد کم ہی سی کی : وگی ۔ اَیَدَهُمُ اللّٰهُ تُعَالٰی

آپ کو اواد و احفادے محبت متی - حلال کمالی سے پیار تھا۔ عالی شان رہائش گا؛ محبوب متی، مکر ان سب سے براھ کر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے پیار تھا۔ المؤینے) آپ ارشاد قرآنی اللَّهُ حُبُّا لِلَٰہِ کی کابندہ تغییر اور حدیث نہوی لا یُوْمِنُ اَحْدُ مُحْمَةِ حَفَّى اكْمُوْنَ اَحْتُ الْنَهِ كَى زندہ تصویر تھے۔

آپ کو آند سے محبت ہمی اندکی کتاب سے محبت اللہ کے رسول ہے محبت اللہ کے رسول ہے محبت اللہ کے اللہ کے فرش محبد کی در اند کے گھر ہے لگاؤ ہما۔ انا لگاؤ اتنا بیار اور اتنی شیفتگی کہ بالا تر فرش محبد کی زمیں ہوئے اللہ کے گھر ہی ش اللہ سے جا مطعہ والت تماز کی اکیفیت محبد سے کی زبان تسبیحات خداوندی کی زمزمہ بیٹی کرتے ہوئے الل اسلام سے فاشھد فوا لَمَّ بالاَیْمَان کا تمند شادت میٹے ہوئے فاذ خولی فی عِبَادِی 0 والد خولی جندی کی نوید سنانے والے ماائد کے جمرمت بیس آپ کی روح مطمئد والد خود س برس میں ایکی موج مطمئد فردوس برس میں ایکی گی دوح مطمئد

اس دور بیس اپی خاندانی مسند علم کی دارت اور اہل میم ای تمسی ڈی علم کی اولاد جو گی۔ اور جس کی اولادائی کل آسکا اسے اللہ کاشکرید بجالانا چاہیے۔ اس کا مُثابت

و ہست و بود میں بڑی نعتیں کی ہیں اوین دونیا کی عظمت الائق اولاد امعاشرہ میں اور ست و بود میں بڑی نعتیں کی ہیں ا عرات اور احجمی شهرت. حضرت مولانا عبدالرحمٰن کیلائی رحمہ الله تعالی ان خوش العیب لوگول میں۔ تعیب لوگول میں سے ہیں جنہیں بیرتمام لعتیں حاصل تھیں۔

#### (٣) آپ کی تابنده و در خشنده کرامات

آپ نے بہترین کتب تصنیف فرمائیں۔ جن کی تعداد میں کے لگ بھگ ہو گی۔ آپ کی سب کتب عمدہ اور لاکن تعریف ہیں لیکن "مترادفات القرآن" آپ کی شاہکار تصنیف ہے۔ جو اپنے عمد کی منفرو کتاب ہے۔ میرے خیال میں ماسی قریب میں برصغیر میں مترادفات قرآن ایسے جیرت زااور معلومات افزاء موضوع پر کسی نے قلم نئیں انھایا۔

آپ نے لاکش ترین اولاد چھوٹری۔ آپ کی اولاد (ذکور و انایٹ) کا ہر فرد اپنی اپنی جگہ ایک مستقل اوارہ ہے۔ اور ال سب بیس اسپنے کر ای والدین کی بوری جھلک پائی جاتی ہے۔ اَللَّهُمَّةَ زِدْ هَٰزِدْ

آپ کا جامعہ اور تائم کردہ سجد آپ کا صدقہ جاریہ ہے، جامعہ البنات قدریس القرآن وین پورہ البوری بمترین تعلیم و تربیت کا انظام ہا اور بری کامیا بی سے روال دوال ہے۔ محد اگرچہ چھوٹی ہے گر ابیت کے کاظ سے بری ہے۔ وہ شرک وید عت کے سیاہ و نو کیلے پھرول ہیں چشمہ توحید وسلت کا کام دے ری ہے۔ یہ سب آپ کی کرامات ہیں۔ اگر آپ طازمت میں رہے تو یہ محر العقول کارنام کیے مکن تھے کو ذایك فصل الله یؤنینه من بنا آء



#### كرامات مولوي كمال دين صاحب

آپ ایک غیر معروف مخاموش مخلص سادہ اور اپنے علاقہ میں ہردلعزیز بزرگ تھے۔ زہر کاغلبہ تھا۔ اکل طائل اور صدق مقال کے عادی تھے۔ دعاش بلاک آثیر تھی۔ شاید وہ اکل حلال اور صدق مقال کی دجہ سے تھی۔ یوں لگا تھا جسے رب کو متارہے ہوں آپ کے بارے میں مضمور ہے آپ جو دعا کرتے تھے پوری ہو جاتی تھی۔

#### (١) الله في خاتون كوبياديا

مونوی اسامیل فیروز پرری چک یا۔ 139/9 بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک فاتون آپ کی خدمت میں حاصر ہوئی۔ اس کے ہاں اولاد شیں ہوئی تھی۔ بہت علاج کروایا۔ وعااور روحانی علاج کے بوے برے برے ماہرین کے پاس کی تکر مطلق فاکدہ نہ ہوا۔ اس آپ کی خدمت میں حاصر ہوئی۔ آپ دینانچہ وہ آپ سے وعاکروانے کے لئے آپ کی خدمت میں حاصر ہوئی۔ آپ رنے اپنے خاص انداز سے اس کے لئے وعا کی۔ اور انداز یوں تھا کہ جسے کوئی اسٹے ووست کی منت زاری کر کے اسے اپنی عرض واشت منوا رہا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالی نے وعاکو شرف تبویات بخشتے ہوئے اس خاتون کو بیٹا عطا فراویا۔

#### (۲) قحط سالي دور بهو ممني

موہر (بنوکی) بیں بارش نہ ہونے سے قط سال کا ساں ہو گیا۔ لوگوں نے آپ کی فد مت میں ماضر ہو کر بارش نہ ہونے سے قط سال کا مدائی ۔ فد مت میں عاضر ہو کر بارش کے لئے وعالی در خواست کی۔ آپ نے نمایت زاری سے دعالی۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بادل کا مکڑا آیا اور وہ پھیلیا گیا۔ آآنکہ و بھیتے

#### \$195 \ \delta \ \delt

و کھتے ہورے علاقے پر کھیل میاد اور بارش برسنے تھی۔ اور اتی بری کہ سب کی سب کی سب مردریات ہوری ہو گئیں۔

#### (٣) بھینس نے آپ کی بلت مان لی

مولوی حبیب اللہ جیتی والا (Jatiwala) نزد کتان پور نے یہ واقعہ سنایا۔ کہ
ایک روز حفرت مولوی کمال دین صاحب ہمارے گاؤں جیتی والا جی تشریف
لاسٹ ویکھا کہ ایک آوی اپنی بھینس کو مار رہا تھا۔ آپ نے کہا۔ بھارا ب زبان جانور
ہو اے کیوں مار رہ ہو ہو ہاں نے کہا۔ بیں اے کیوں نہ ماروں۔ چارا پورا کھائی
ہو ۔ گرجب دودھ دینے کی باری آئی ہو تا تکیں مارتی ہو اور قریب نہیں آلے
دی آدی کا جواب معقول تھا۔ آپ نے بھینس کے قریب ہو کر اس کے کان جس
کیا۔ دی کیوں مار کھائی ہو ' دودھ دے دیا کرو۔ " آدی سے کہا۔ ذرا مبر کرو جلد بازی نہ کرد۔ جاؤ برتن لے آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد دہ برتا سے آیا نے ہیں۔ اور بھینس
کرد۔ جاؤ برتن لے آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد دہ برتا ۔ لی آیا نے ہیں۔ اور بھینس
کے نفوں کو ہاتھ میں لے کرد بایا تو اس نے دودہ دیتا شروع کردیا۔

#### (۳) درياكارخ بدل كيا

مواوی عبیب اللہ آف جیتی والا کا بیان ہے ایک مرتبہ کی بات ہے کہ وریا ہے ستانج نے جیتی والا اور کفکن پور کی طرف رخ کر لیا۔ جس سے لوگوں کو بہت تشویش مولی کہ کیا کیا جائے ۔ بعض لوگوں نے کہا۔ کہ بید اللہ کے عظم سے آیا ہے وہی اس کو لیے جائے گا۔ کسی اللہ اللہ سے دعا کروانی چاہئے۔ چنانچہ لوگ حضرت مولوی کمال وین صاحب دلائے کی خدمت جس عاضر ہو ہے اور دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اللہ تعبانی سے لیا جست و الحاح کے ساتھ دعا کی۔ "اے اللہ ابید کام لوگوں کے لئے بہت تعبانی سے کرا جس کے لئے بہت مشکل ہے حمر آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں۔ اپنی مرانی سے دریا ہے ساتھ کا رخ اب علاقے سے موڑ و ہے "اے کوئی مشکل نہیں۔ اپنی مرانی سے دریا ہے ابنا کا رخ ابنا علاقے سے موڑ و ہے "۔ آپ کی وعا قبول ہوئی اور اس کی روز سے دریا نے ابنا اس علاقے سے موڑ و ہے "۔ آپ کی وعا قبول ہوئی اور اس کی روز سے دریا نے ابنا

# کر الات المحدیث کی دیاجی کے 196 کی دیاجی کی کی دیاجی کی کی دادی کی دادی کی دیاجی کی دادی کی کی دادی کی دادی کی دادی کی

تقسیم ملک کے وقت مکھوں نے اور هم مچار کھاتھا۔ بھرے ہوئے سکھ جس مسلمان کو دیکھتے نہ تھے کر وہتے ۔ اور مسلمان کو دیکھتے نہ تھے کر وہتے ۔ اس طرح انسوں نے حد درجہ مظالم وصائے ۔ اور آپ کے علاقہ میں ان گئت مسلمانوں کو شمید کر دیا ۔ ایک عالم کو چر کے دے دے دے کر شمید کر دیا ۔ ایک عالم کو چر کے دے دے دے کر شمید کر دیا ۔ تکر مولوی کمال دین رفاقہ کا کمال بیر تھا کہ آپ جس شخص کے گر دوائرہ لگا دیے سکھ اور اس طرح وہ شخص ان کے حیلے سے نیج جاتا ۔ اس طرح بر شخص ان کے حیلے سے نیج جاتا ۔ اس طرح برست سے اوگ سکھوں کے جملے سے نیج عملے ۔

#### (۱) دعا کا حیرت اثمیزا تر

مولانا اساعیل نیروز پوری کابیان ہے ۔ ایک مرتبہ آپ کو جرے تشریف لے
سے ۔ ایک لڑی آپ کے سامنے لائی گئی۔ مرض کی وجہ ہے اس کے سرکے بال اڑ
جی تھے۔ آپ نے اس لڑی سے پابندی سے نماز اوا کرنے کا وعدہ لیا۔ اس نے
پابندی سے نماز اوا کرنے کا وعدہ کر لیا' آپ نے دعائجی کی' اے وم بھی کیا۔ اور پائی
بھی وم کرکے دیا اور پر بینز بھی بتالیا۔ چنانچہ اللہ کی مریانی سے وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ بھر
اس نے سستی سے نماز ترک کروی' چنانچہ دوبارہ اس کے بال کرنا شروع ہو گئے اور
وہ پھرای طرح ہو گئی جس طرح پہلے تھی۔ بعد اذال نھیک نہ ہوئی۔ اس سے معلوم
ہواکہ اللہ یا اللہ والوں سے جو وعدہ کیا جائے اسے ضرور پوراکیا جائے۔ اور جس قدر م



#### igotimes

### كراملت مولاناعبدالحق أف مارى مصطفي (بهارت)

#### (ا) زے مقدر

آپ نمایت مخلص بهت بلند اخلاق 'ب صدیار سااور اوسنی یائے کے عالم دین بتے۔ جامعہ رحمانیہ وہلی کے فارغ التحصیل تھے۔ بہت متوکل علی اللہ اور عابد و زاہد ہے۔ ووران ذکر ہات چیت نہیں کرئے تھے، اور آپ نے گھر والوں کو بھی اس ولت مختلو كرية سن روكا بوا تها. قارى محد عزير صاحب خطيب جامع مسجد العلى ککشن راوی لاہور' اور محمر صدیق شاہد ایم۔ اے ہیڈ ماسٹراور فاروق احمد انہیں کے فرزند بير. مولانا عبدالحق مطله كي المبيد محترمه جنت في في بعي الله والى خاتون تمير. برى عابده الاابده والره وشاكره تحيل. حال اى مين نوب برس كى عمر اكر عالم جاوداني كوسدهار ممكين. شريعت كى ب عديابند تهين قرآن اور لوافل عام يزهتى ربتي تحيس. آپ كى دفات ير يوراكره خوشبو ست مك الحاد الى جى جنت في في مرحومه عالم باهمل' صاحب تفویٰ و ورع' حضرت مولانا محدیجیٰ میرمحدی کی رضای ماں تھیں۔ تعتیم ملک کے وقت سکھول لے آپ کے شوہر معنرت مولاہ عبدالحق رماتیہ اور آپ کے دو جوانسال بیول محمد ہونس اور محمد کو بے دروی سے شہید کر دیا محمر مرحومہ نے بوے حوصلہ اور صبرو مکون سے ان جالکاہ صدمات کو برواشت کیا۔ ب ہیں وہ خاندان جنمول مے مُنے کی خاطرلازوال قربانیاں دیں۔ اور بیہ ہیں وہ لوگ جُو وطن عزیز کی صحیح قدر د قیست کااندازه کر کیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنوں نے تقسیم کے وقت نه كوكي اسدمه برداشت كيا. نه كوكي جاني و بالي قرباني وي النبيس بإكستان كي صحيح تبت كاكيونك الرازه موسكمات؟

## (۲) دعات ون چركن

مولانا عبدالحق دولا كا شار الل الله بن بوتا ہے۔ آپ كے علاقه بن مولوى حبيب الله جيتى والا زوكتن بور معروف عالم يتھے۔ مولوى صاحب موصوف آپ ك نمايت عقيدت كرارتھ. يه ايك بار آپ كے صاحب اور ملاقات كر كے بهت خوش اور جناب محمد مدين شاہد ايم. اے سے طفے آئے۔ اور ملاقات كر كے بهت خوش اور جناب محمد مدين شاہد ايم. اے سے طفے آئے۔ اور ملاقات كر كے بهت خوش اور حناب محمد مدين شاہد ايم. اے سے طفے آئے۔ اور ملاقات كر كے بهت خوش بوت و سنان كر ركھا تھا۔ ايك بار بن بنا غريب اور مفلس تھا۔ تكد سن في بوت كر ركھا تھا۔ ايك بار بن في استاد محرم معرب مولانا عبدالحق دلائي سے در خواست كى۔ معرب الله تعالى بار كا ايمرى كشائش كى دعاكرين كے بيرے دان بجرج الله تعالى في ارتفاق مين دون كى دعا فرائى۔ الله تعالى في برجوائيں۔ چنائي معرب مولانا سے ميرى فراختى رزق كى دعا فرائى۔ الله تعالى في برجوائيں۔ الله تعالى في اس دعا كو ايسا شرف قبول بخشاكہ بہت جاويعنى النظے ہى دوز ميرى مائى حالت بيس خوشكوار تهد بلى آئى.

ہُوا ہوں کہ گاؤں کے نمبردار کا بیٹا شدید بیار ہو گیا۔ بی جسمانی و روحانی تھو ڑا

ہست عفاج کر لیتا تھا۔ نمبردار میرے پاس آیا اور کما۔ مولوی صاحب! آپ او گول

کاملاج کرتے ہیں براہ کرم میرے جینے کا علاج کری آپ کو منہ مانگا انعام دول گا۔

پو نکہ وہ بہت الدار تھا۔ اس لئے جیس نے ۱۹ ہورے گندم اور ایک بھینس کا مطالبہ

کیا۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ بیس نے اللہ کے سارے پر اس مریض لاک کو پانی سے

نما دیا۔ اللہ کی قدرت وہ شغلیا ہو گیا۔ اس نے خوش ہو کر بھے ۱۰۰ روپ دیا۔ اور

باتی چیزیں جلدی ادا کرتے کا وعدہ کیا۔ بیس نے خوشی خوشی اس بات کا حضرت مولانا

عبدائی درائی درائی ہو کر کیا۔ آپ نے فرمایا اس نے اسپنے آپ جو ۱۰۰ روپ ویا ہو وی عنوی کیا۔

عبدائی درائی درائی تھی۔ شرکیا۔ آپ نے فرمایا اس نے اسپنے آپ جو ۱۰۰ روپ ویا ہو وی کافی ہو کہ کو برکت دے گا۔ ان دنوں سو روپ ہی بردی کو برکت دے گا۔ ان دنوں سو روپ ہی بردی کو طیر رقم ہوتی تھی۔ بیس نے استاذ محترم کی بات مان کی اور اس ۱۰۰ روپ سے معلی خطیر رقم ہوتی تھی۔ بیس نے استاذ محترم کی بات مان کی اور اس ۱۰۰ روپ سے منا

خردریات بھی بوری کیں۔ اور کاروبار بھی شروع کر دیا۔ اللہ نے جھے وہ برکت عطا فرمائی کہ گھر میں ہرچیزی ریل پیل ہوگئی۔ اور کسی چیزی کوئی کی نہ رہی۔ (۱۳) لورانی خواب کیابر کت تعبیر

حضرت موانا عبدائم کی بی فاطمہ (بورے والا) کا بیان ہے کہ ایک روز والد صاحب نے فواب ویکھا کہ وہ حضورا کرم اٹھا کیا اور خلفائے راشدین (حضرت ابویکرا حضرت عرفاروق معضرت علی برافلیمین ) کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔
حضرت عرفاروق معضرت علی محصوب نے آپ کے گاؤں کے مردوں کو دھوک سے النظام لیا۔ انہوں نے عورتوں کو پھوٹ میا ملک کے موقعہ پر سکھوں نے آپ کے گاؤں کے مردوں کو دھوک سے اکٹھا کر لیا۔ انہوں نے عورتوں کو پھوٹ کہا۔ مردوں کو مشروب پیش کیا۔ انہوں نے اسے محکوک جانا اور پینے سے الکار کر دیا۔ سکھول نے نہتے مسلمانوں پر زور دار حملہ کر دیا۔ اور پورے گاؤں ہے جہید کر دیا۔ آپ کے مساتھ آپ کے دوجوان بینے بھی جہید ہو گئے۔ گاؤں بھارت کے صلع فیروز پور میں مائٹھ آپ کے دوجوان بینے بھی جہید ہو گئے۔ گاؤں بھارت کے صلع فیروز پور میں مائٹھ آپ کے دوجوان بینے بھی جہید ہو گئے۔ گاؤں بھارت کے صلع فیروز پور میں المبائد آپ کا نام باڈی مصطفیٰ (تحصیل موگا) تھا۔ اُعلی اللّٰه مَقَامَهُمْ فِی الْجَمَانِ وَسُن

#### **6**

#### كرامات حضرت حافظ محمر محدث كوندلوي

آپ پر اللہ تعالیٰ کا خاص لطف وکرم تھا۔ آپ کو علی لحاظ مند آیک سند مانا جا آ تھا۔ آپ کے فراوی بوے معتبر سمجے جاتے ہتے۔ آپ کا بیان میں قرآن و حدیث کے بیان پر مشتل ہو آ تھا۔ آپ ہیں تکلف و تقیع نام کی کوئی چیزنہ تھی۔ آپ کے ملک اور جرون ملک بزاروں شاکر و ہیں۔ الحمد للہ! بندہ کوہمی آپ کے سائنے زانوے کمذ ہ کرنے کا شرف حاصل ہے۔ بندہ نے صحیح بخاری اور تغیر القرآن

#### المنابدان ك

آپ ہے پڑھی۔اوراس کی حلادت آج تک محسوس بوریں ہے۔

#### (۱) آپکاپایہ

آپ کاعلی پلیہ بست او نچا تھا۔ بگانہ روزگار عالم ہے۔ ایپ معاصرین پر بر تری رکھتے ہے ' دافظ بست توی تھا۔ روحانیت ہیں ایک مقام رکھتے ہے۔ قرآن وحدیث کے حافظ ہے۔ مران فارسی پر بکسل قدرت رکھتے ہے۔ کو جرانوالہ کے قریب موضع کو ندلانوالہ کو آپ کی وجہ سے شہرت ماصل ہوئی۔ اور اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے علماء نے ایپ ساتھ کو ندلوی کالاحقہ استعمال کرے گوندلانوالہ سے حقیدت محبت کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور گولوندی کہ اگر اپنا مرجہ بھی باند کیا ہے۔ جیے محمد عباس کو ندلوی وغیرہ م، اور اتفاق ایسا کہ کوندلانوالہ کے علم میں عموماً رسوخ رہا ہے۔ اور شخیق میں ان کا پایہ اچھا کو ندلوی وغیرہ م، اور اتفاق ایسا کہ مجمعا جاتا رہا ہے۔ یہ حضرت کو ندلوی کا فیضان نظر تھا کہ جس نے اسپ شاکر دول کو شخیر اور گھر بنادیا۔

#### (r) آپ کاروحانی جلال

آپ بہت بڑے عالم مونے کے ساتھ ساتھ تنجد کزار ' بب زندہ دار ' بڑے داکر دشکر اور متوکل علی اللہ تھے۔ آپ کی عبادت کا نور آپ کے پیکرے صاف فاظر آتا تھا۔ آپ کا چرہ انوار اللی کی آبانیوں سے روشن رہتا تھا۔ باوجود شیرس مقال اور فردندہ رو ہونے کے کوئی آپ کے جلال کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ میں نے بوے بوے بوے لوگوں کو آپ کے سامنے دم بخود دیکھا۔

ایک مرتبہ آپ طلبہ کو درس مدیث دے رہے تھے کہ ایک داری و آپ کی ما قات کی خواہش رکھناتھا آپ کی فدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے دوران درس ادعرد یکھا تک نہیں۔ اور نہ تی وہ محفظو کر سکا علائکہ استے جلدی تقی، ہاں 'جب



#### درس مدیث سے فارغ ہوئے کھراس سے ہمکلام ہوئے۔ (سا) کلمہ طیبہ کے ورد کی خوشبو

مولوی عطاء الله صاحب و نجووالی کابیان ہے کہ میرے کھرکوئی بیرونی اثر ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ دو سری آ ذاکش ہے آئی کہ مقدمہ بازی شروع ہوگئی ہیں ۔ سے میری پریشانی دو چند ہوگئی۔ اس سلیلے بیس بیکہ جگہ جگہ کیرا۔ بہت سے روحانی برزگوں سے ملا، مگر بیس نے اکٹرلوگوں کو جادوگر یا دوکاندار پایا۔ آپ کابیان ہے۔ اس سلیلے بیس میں نے دو بزرگ ہستیوں کو کائل پایا۔ ایک معترب حافظ محرکو ندلوی اس سلیلے میں میں نے دو بزرگ ہستیوں کو کائل پایا۔ ایک معترب حافظ محرکو ندلوی اور دو سرے حضرت حافظ محرکو برسف سوید روی برسے ہولوی صاحب کہتے ہیں۔ اور دو سرے حضرت حافظ محرکو کی اور دو سرے حضرت حافظ محرکو کی کے ایس اور دو سرے حضرت حافظ محرکو کی کے ایس محدر اس کے ہیں۔ ایس کیتے ہیں۔ اس کی مقام پر فائز پایا۔ ان

مولوی عطاء الله معادب کہتے ہیں میں جب مقدمات ہیں الجھ کیاتو حضرت حافظ محر پوسف صاحب سوم روی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے بجھے الله تعالی پر بقین کال کرنے کی تلقین کی اور ساتھ یہ وظیفہ ہٹایا۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ يَعْمَ الْمَوْلَى وَيَعْمَ النَّصِيْرُ ٥

اور فرمایا اے کال بقین واعتمار کے ساتھ بکفرت پڑھو۔ مولوی عطاء اللہ صاحب کتے ہیں۔ بیس سنے اس وظیفے کو ورو زبان رکھا۔ اللہ نعالی کی مربانی سے بست جلد مقدمہ بازی سے میری جان چھوٹ کی اور ہر طرح سے بری ہو کہا۔ فَلِلْهُ الْمُحَمَّدُ

کمر کی تظیف کے لئے حضرت کو ندلوی صاحب کی قدمت میں عاضری دی۔ آپ نے فریلیا رات کو کمیں کوشہ میں بیٹھ کر کلمہ شریف لا الله الا الله کا کشت ہے ورد کرو۔ میں نے یہ ذکر شروع کر دیا عمر تجیب بات کہ میرے آس باس بدیو پھین شروع ہو گئی۔ جس سے میں بہت حیران دیریشان ہوا۔ اور جھے خطرہ لاحق ہو گیا کیں



اوگوں کو جھ سے بدبونہ آنے گے۔ کونکہ جھے خود اپنے آب سے تھوڑی سمیل آنے تھی۔ بیس فرمت بیس حاضر ہو آریہ ماہرا کہ سنایا۔ فرمانے گئی۔ بیس نے حضرت کوند اوی صاحب کی خدمت بیس حاضر ہو آریہ ماہرا کہ سنایا۔ فرمانے سنایا۔ فرمانے سن آب کا الله الا الله کا انا ور ہو کر خوشبو کھیل جائے۔ ایک وقت آئے گا کہ شیطال اگرات دور ہو کر خوشبو کھیل جائے گی۔ مولوی صاحب موسوف کہتے ہیں، بیس نے آپ کی ہوایت کے مطابق پیر کلمہ شریف کا اس کثرت اور جمعیت خاطرے ورد کیا کہ واقعی بدبوکی جگہ خوشبو پھیلنا شروع ہوگئی۔ آآنکہ کار حمت سے کھریلو کی جگہ خوشبو پھیلنا شروع ہوگئی۔ آآنکہ کار حمت سے کھریلو کی جگہ طیب کے ورد سے در و دیوار ممک اشحے اور ساتھ تی الله کی رحمت سے کھریلو

#### **(**

#### كرامات مولانا ابوالبركات احدمدراس

آپ کا تعلق مدراس (بھارت) سے تھا۔ آپ اوڈانوالہ سے فارغ ہوئے۔
برے رائخ فی العلم اور رائخ فی العقیدہ تھے۔ صاف ظاہراو رصاف باطن تھے۔ مشکل
ترین اسباق کو آسان ترین ویرائے میں پڑھانے کا ملکہ رکھتے تھے۔ جامعہ اسلامیہ
کو جرانوانہ کے ناظم اور شخ الحدیث تھے۔ آپ کا فاقوی چلاا تھا۔ آپ کا فاقوی کا کمالی
صور دت میں بل جاتا ہے۔ آپ معترت حافظ محمہ محدث کو ندلوی علیہ الرحمۃ کے
بند پایہ شاکر دیتھے۔ آپ کو باوجود استے عالی مراتب ملنے کے حضرت کو ندلوی رہنا ہی کا احترام
شاکر دی پر شخرتھا۔ اور شخ الحدیث ہونے کے باوجود شاکر دوں کی طرح آپ کا احترام
کرتے تھے۔

#### (۱) جامعه اسلامه كوچار جاند لكادئ

آب کی بلی کرامت یہ تھی کہ آپ نے جامعہ اسلامید کی باک وور سنبھالنے

کے بعد لقم و منبط اور تعلی انتہارے اس کو چار چاند لگا وے۔ جامعہ اسلامیہ کی جگہ کوئی الگ اور خاص نہ تھی پرانی کی معجد اور اس کے ملی دو تین اس طرح کے کرے۔ اور لوگوں کے گھروں سے کھانا آتا تھا۔ گر ڈسپلن اور تعلیمی معیار نمایت امید افزا تھا اور وہ سب اللہ کی رحمت سے آپ کی وجہ سے تھا، آپ جامعہ کو اسپ کمرکی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محبوب جائے تھے۔ آپ تعطیل کے بعد بھی ون رات میں کئی کئی ہار جامعہ کا چکرلگاتے تھے، طلائک آپ کا گھر جامعہ سے کائی دور تھا۔ آپ کا گھر جامعہ سے کائی دور تھا۔ آپ کے جامعہ میں آنے کا کوئی خاص وقت نہیں رکھا تھا۔ آپ جب چاہے۔ تھے آجاتے تھے۔

#### (۲) ہردل عزیزی

آپ ہردلعزیز عالم نقے۔ اساتذہ طلب ویکر علماء سب آپ کو بنگاہ قدر دیکھتے ہے۔ آپ کی ضدمت میں حاضری ویٹا آپ کے پاس بینسنا اپنے لیے باعث فخر سیجھتے ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضری ویٹا آپ کے پاس بینسنا اپنے لیے باعث فخر سیجھتے ہے۔ اس طرح انتظامیہ اہل محلہ منمازیان مسجد سب آپ کو احرام و مقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہے۔ ورند انتظامیہ اور نمازی دونوں بیک دفت کسی عالم پر خوش ہوں ؟ اتی آسان بات نہیں۔ بیکن آپ پر سب خوش ہے۔

آپ نے گھڑی سازی کا کام بھی سیکھا ہوا تھا۔ ٹاکہ قوم پر ہوجہ نہ بنیں۔ اور خودداری پر بھی آئچ نہ آئے۔ یعنی آپ ایک طرف شخ الحدیث شخے دو سری طرف محری سازی ساز ہیں آئچ نہ آئے۔ یعنی آپ ایک طرف محری سازی کی دکان پر کام کرتے دیکھا۔ محری سازی کی دکان پر کام کرتے دیکھا۔ میرت و کروار کی پختلی 'خودداری' اخلاص' علم میں رسوخ ' احساس ذمہ داری اور وقت کی پابھری کی بدولت اللہ تعلیٰ نے آپ کو معاصرین پر برتری عطا فرمار کھی تھی۔ وقت کی پابھری کی بدولت اللہ تعلیٰ نے آپ کو معاصرین پر برتری عطا فرمار کھی تھی۔ مارے علیہ کا حرام کھی تھی۔ الدریہ خوبیاں پیدا کرنی چاہیں۔ تاکہ ان کا احرام دلول بیس بیدا ہو۔

#### ﴿ رَافَةِ الرَّمِينَ فِي اللَّهِ المُرِينَ (كَ جَالِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (٣) يارش رك جاتي

آپ کے بارے ہیں مشورے کہ جامعہ آتے وقت یا جامعہ سے گھر جاتے وقت یا جامعہ سے گھر جاتے وقت اگر کہی یارش ہو ری ہوتی تو آپ وقت کا اصاس کرتے ہوئے بارش ہی ہیں نکل جاتے۔ لوگ اور طلبہ رکنے کا کہتے گھر آپ ای طرح یہ کہتے ہوئے نکل پڑتے کہ "اللہ سریانی کرے گا۔" عمواً تعوزی ویر کے لیے بارش رک جاتی اور آگر وہ برتی رہتی تو آپ کے کرے نہ بھیکتے، دراصل بات وہی ہے جو حدیث ہیں آتی ہے من کان لِلْهُ فَهُ کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایساکر وے ، آئیں .

#### كرامات حضرت مولانا محمه عثمان دلاوري

آپ کا تعلق دلاور مشلع کو جرانوالہ سے ہے۔ اہل اللہ میں سے تھے۔ بوے صابر و قانع و قاند و قاند

#### (1) قبوليت دعا

قبولیت دعا کے لئے ویمان و تقویی بنیادی شرائط ہیں ۔ ایمان میں پہلا درجہ توحید و توکل اور اصلاح عقائد کا ہے۔ تقوی میں بنیادی باتیں شرک دید عت سے اجتناب اور چارچیزوں میں کمال عا<sup>د ا</sup>ں کرنا ہے ۔ تی اکل حلال مدت مقال ' زید اور حیا۔ اولیائے کرام ان اوصاف میں کامل ہوتے ہیں۔ اس کمال کی وجہ سے انہیں اللہ تعالی

کا عرفان اور قرب عاصل ہو تاہے۔ اور وہ رب کے مقبول اور مستجاب الدعوات بن جائے ہیں۔ یک حال مولانا محر عثان رہ تھ کا تھا۔ آپ بست مستجاب الدعوات تھے۔ آپ نے نہی ذندگی ہیں ہے شار دعائیں کیس۔ جو تقریباً سب کی سب قبول ہو ہیں۔ جس کی اولاد ضیں تھی اس کے لئے اولاد کی دعاکی رب نے اولاد عطا فرما دی۔ اس طرح مقروض کے لئے دعاکی تو قرض انر ممیا، وائی مریض کے لئے دعاکی تو وہ شغایاب ہو کیا۔ ایسے بست سے واقعات زبین زدخاص دعام ہیں۔

#### (٢) آپ کی ایک خصوصی دعا

استاد بجاب حفرت حافظ عبدالمنان محدث وزیر آبادی نے اپی جو بینی سوہدرے بیاتی ان کی اداو شیس ہو رق تھی۔ ایک روز حضرت حافظ صاحب کی مواناموصوف سے ملاقات ہوئی اوران ملاقات حضرت حافظ صاحب نے حضرت موانام محر عثمن سے بینی کے بال ادلاد نرینہ کی درخواست کی۔ اندول نے جوابا عرش کیا۔ یہ دعا آپ خود کریں۔ آپ کا روحانی پایہ بست باند ہے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ دعا آپ سے کروائی چاہتا ہول۔ حضرت والوری دراتھ نے دعا کی۔ اللہ تعالی نے دعا کو اس مال شرف قبولیت بخشا۔ اور آپ کا نواسہ پیدا ہوا۔ جس کا نام "عبدالمجید" رکھا کیا۔ یک ود یجہ ہو مولانا تھیم عبدالمجید سوم روی بنا۔ جنہوں نے کافی شہرہ حاصل کیا۔ "

ال تذکرہ یادگان علوی سوردہ میں سب سے زیادہ آپ کے تنصیلی مالات ہیں۔ یہ کتاب طبع ہو بھی ہے۔ میں میں معزمت مولانا عبد المجید سور روی مور آپ کے ج رہے خاندان کے مالات ہیں۔ تائل مطالعہ کتاب ہے۔ (فاردیآن)



۱۹۹۲ء کی بات ہے۔ محد دین مستری جائع مسجد دلاور چیمہ کا مینار بنا رہاتھا۔ ان فی مینار بردی محنت سے مکمل کیا۔ ابھی وہ بنچ اترا ہی تھا کہ سیاہ کا لے بادل ان شروع ہو گئے۔ بارش برسنے کی صورت میں بینار کو کافی نقصان پیچ سکا تھا۔ محد دین سنے حضرت دلاوری موقع کی خدمت میں دعا کی درخواست کی۔ آپ نے مالک الملک کی بارگاہ بردی زاری سے دعا کی۔ لوگ کتے ہیں کہ بادل دیکھتے ہی دیکھتے لیث کئے۔ یوں بارش کا خطرہ کل کیا۔ اور ہم نے اللہ کا شکرادا کیا کہ مینار فی کیا۔

#### (۴) ایک عجیب وظیفه

آپ کے صافیزادہ موانا محد ابراہیم خلیل دلادری کا بیان ہے کہ میرا عنوان شاب تھا ہیں اسکول میں معلم تھا اور معجد میں خطیب بھی۔ میں بست کچھ کرنا چاہتا تھا کہ مگروہ آدمیوں مولوی ابوالقاسم رفیق اور باسٹر محمد شریف فاروقی نے میرا تاک میں ام کر رکھا تھا۔ جس سے میں بست پریشان تھا۔ جس نے ایک روز حضرت والد کر ای سے اس پریشان کا ذرکہ کیا۔ آپ نے جھے یہ وظیفہ بنایا کہ ان کا ارادہ کرکے یہ بکشرت پر حاکم اور دو میں بڑھا تھا کہ ایک گاؤں ہو گاؤں الذّ بڑ فرائے ہیں میں بنولہ ہو گیا اس طرح بھے بیسے گاؤں چھوڑ کیا۔ اور دو سرے کا کسی دو سرے گاؤں ہیں بنولہ ہو گیا اس طرح بھے بھن کا سائس لینا نصیب ہوا۔

#### (۵) توکل کی برکت

ایک مرتبہ گھرسے اخراجات کا مطابہ ہوا۔ فرطا ابھی خالی ہاتھ ہوں جب اللہ نے مدد کی جس دے دوں گا۔ ایکھے روز کوئی فخص روپوں کی تھیلی دے گیا کہ اسے اپنے معرف میں لے آئیں، کمر تشریف لے گئے۔ فرایا یہ ہے تھیل جس قدر ضرورت ہے اس میں ہے لے لو۔ ہاتی اور پڑچھتی پر دکھ دو۔



#### (۲) آپ کامرتبہ

آپ کارومانی مقام کانی بلند تھا۔ انسانوں کے علاوہ جنات بھی آپ کی خدمت بجا ان کے خدمت بجا ان کے خدمت بجا ان کے خدمت بجا ان کے خطے۔ ایک مرتبہ آپ زندگی کی آخری نماز بڑھ رہے تھے۔ کہ کمرہ روشن ہو گیا۔ فارغ ہو کر فرمایا۔ آگئے ہو؟ وہ ملا تکہ تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آرام سے روح تنس عضری سے پواذ کر گئی۔ اِذَا کِلْد.

#### (2) آپ کے تایا جان کا تذکرہ

آپ کے تایا جان موالنا محرصانے دااوری رات کو مسجد میں یاد التی کر رہے ہتھ کہ اچانک ایک آوی آگی کر رہے ہتھ کہ اچانک ایک آوی آگیا۔ وہ بید دیکھ کر جران روگیا۔ کہ آپ کا جسم اسے مسجد میں جگہ جگہ نظر آیا۔ اور وہ ذکر ولئی میں مصروف تھا۔ موالنا محرصالح (م ۱۳۹۳) نے فرالیا۔ دیکھواجو تم نے مشاہرہ کیا ہے اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ چنا نچہ اس نے زندگی میں تو اس کا ذکر نہ کرنا۔ چنا نچہ اس نے زندگی میں تو اس کا ذکر نہ کیا۔ البت آپ کی وفات کے بعد دوایک سے ذکر کر دیا۔

#### (F)

#### كرامات مولانا محمد حسين شيخو بورى

آپ كا تعلق شيخو بوره سے ب وعظ و تبليغ بين آپ كى مثال معاصرين مين كم الله تعلق شيخو بوره سے ب وعظ و تبليغ بين آپ كى مثال معاصرين مين كم الله آتى ہے۔ الله تعلق نے آپ كو منظر و خطيبانه شان و اواء عظا فرما ركمى ہے۔ آپ كى ريكار ڈ تقرير جھ كھنش ہے۔ اور اس كے ساتھ ساتھ آپ كو اخلاص و روحانيت كا حصد بھى وديعت فرمايا ہے۔ آپ بھى اكل حابل اور صدق مقال (يعنى علال كھانا ورجى بولنے) كابت خيال فرماتے ہيں۔

## (۱) بول بھٹ کے

ایک مرتبہ آپ لاہور کے قریب تقریر کر رہے ہے ادھر بادل آنا شروع ہو گئے۔ لوگ جے ہوئے بین اور جہاں تھا۔ کراندرے پریشان سے کہ بادل آ رہے ہیں۔ اگر یہ برسنا شروع ہو گئے تو جلسہ تلیث ہو کر رہ جائے گا۔ سے کہ بادل آ رہے ہیں۔ اگر یہ برسنا شروع ہو گئے تو جلسہ تلیث ہو کر رہ جائے گا۔ بیان بھی باشاء اللہ تو حید کا جاری تھا۔ آپ سے نوگوں کی یہ کیفیت ویکھی تو فریا۔ "تھوڑی دیر "تھراؤ نمیں" انشاء اللہ جلسہ تمل ہو گااور یہ بادل چلے جائیں ہے۔ "تھوڑی دیر بعد بادل چلے جائیں ہے۔ "تھوڑی دیر بعد بادل بھٹ گئے۔ اور جلسہ آب و تاب کے ساتھ دیر تک جاری رہا۔ لین اس بارش کی بارش ہوئی۔ جس سے ہر مخص کی بارش کی بارش ہوئی۔ جس سے ہر مخص کی بارش کی بارش ہوئی۔ جس سے ہر مخص کی شت قلب سراب ہوگئی۔ اس روح پر وربیان کاعلاقہ ہمریں بہت شاندار اثر رہا۔

#### (۲) بارش رک گئی

معنرت شیخو ہوری نے جب صور تحال دیکھی۔ تو حاضرین سے فرمایا۔ آرام و سکون سے بیٹھے۔ اللہ سے بیٹھے۔ اللہ سے بیٹھے۔ اللہ سے بیٹھے۔ اللہ سے اللہ کی مرانی سے بیٹھے۔ اللہ سے تر آن و حدیث کی بارش ہوگی۔

الله کی شکن اول ار النه الله علی حیکتے چیکتے دو سری طرف نکل عی۔ اور انعرول کی شکن اول الله کی شکن اور انعرول کی اور انعرول کی کوئے میں آپ کا ایمان افروز بیان شروع ہوا۔ جو رات محتے تک ہو آ رہا۔ قرآن و مدیث کی بارش سے سامعین کے اندر کی ذمین سیراب ہو تنی جس سے ہر مختص کا انگ انگ انک رہاتھا، مشاخ ان اللّٰهِ مَنا اَعْظَمْ شَائْدُ



#### نرایع مجاہدین کی کرامات

نماز روزہ وغیرہ ارکان آگر اسلام کاستون ہیں تو جداد اسلام کی روح ہے۔ راہ جن میں کی جانے والی ہر کوشش کو جماد کتے ہیں، روح جماد کاسلام کے ہرر کن میں کار فرا ہے، خود ارکان اسلام میں روح جماد موجود ہے۔ جماد کا اسلام کے ساتھ تعلق میں اور جماد میں میں کے ساتھ تعلق میں اور جماد کا اسلام کے ساتھ تعلق میں اس کے ساتھ۔ جیسے اعصاب بدن کی قوت کا باعث میں اس طرح جماد اسلام کی تقویت کا سب ہے۔ جماد اس میں مرکونی پر فتم ہوتا ہے۔ اور دشمنان اسلام کی سرکونی پر فتم ہوتا ہے۔

اسلام امن وسلامتی کادین ہے۔ جولوگ امن وسلامتی کو تاراج کرتے ہیں ' اللہ تعالی ان کے ساتھ مسلح جماد کا تھم رہتا ہے۔ اسلام کا مقصود دنیا ہے فتنہ انگیزی اور شرکو ختم کرنا ہے۔ جو بھی ظلم ڈھا تا ہے۔ شرکھیلا تا ہے۔ اور انسانی اقدار کو پامال کرتا ہے اللہ تعالی طاقتور ہاتھوں کے ساتھ اس سے خطنے کا تھم دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ؛ وَجَاهِلُوا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ (۲۸/۲۲) ''اللہ کی راہ میں یوں جماد کرو کہ جس طرح جماد کرنے کا حق ہے۔ ''

ا یک جگہ فرمایا : وَ فَاتِلُوا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ "اور اللہ کے راستے میں جماد کرد." مجر فرمایا : فَفَاتِلُوْا أَوْلِیَا ٓ الشَّیْنظن (۱۷۴۵) "لیس شیطان کے ساتھیوں سے اڑائی کرد."

مزید فرایا : وَ جَاهِدُوا بِاَمْوَالِکُمْ وَ الْفُسِسَكُمْ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ (التوب : ۴۱/۹) "اور اللّٰدکی راه ش این ماول اور چانوں کے ساتھ جماد کرو۔" اور فرایا : وَ فَاتِلُوْا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ الَّذِیْنَ یُفَاتِلُوْلَکُمْ وَ لاَ تَعْمَلُوا (الِقره ۴۰/۳)

"اور الله کی راہ میں ان لوگوں سے لڑائی کروجو تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ اور زیاد تی نہ کرو۔ "

اسلام نے ان اوگوں سے ازائی کا تھم دیا ہو ظلم اور شرا گیزیوں کے مرتکب اور مسلمانوں کے فواہ مخاف ہیں کارے ہمسلہ ملک ہمارت کا یک حال ہے۔ اسلای مسلمانوں کے مجلدین نے ہت وستان اور تشمیر میں جب ان کے مدست ہوجے ہوئے مظالم ویکھے تو دو ان کی چیرہ دستیوں اور نشنہ سامانیوں کو ختم کرنے کے لیے ان سے نیرد آزا ہونے نے لاے۔ اس سلط میں ہونے کے لیے آئے ہوجے اور ان کے مجابہ بزی ہے جگری سے اور۔ اس سلط میں نفرت افی اور فیجی مدد کے ہمت سے جیب و غریب واقعات سامنے آئے۔ ہم چند ایسے فاوست کو "مجابدین کی کرامات" کے ذیل میں ہدید تارمین کرتے ہیں۔ یہ کرامات واقعات کو "مجابدین کی کرامات" کے ذیل میں ہدید تارمین کرتے ہیں۔ یہ کرامات مواقعات کو مطالعہ سے دمارا جذبہ وفریدہ بیدار ہو۔ و مقاط الله عکمی الله بعثور نو

#### (۱) الله کی تصریت

وو مجابد منذهر کے علاقہ میں پنچہ انسوں نے بہائری چوٹی کی جھاڑیوں میں چھپ کر باری باری و شمن کی دو ترکوں کو ریموٹ کنفرول کے ذریعے اڑا دیا۔ یہ صور شحال دکھ کر فوج نے علاقے میں کریک ڈاؤن کر دیا مجابدین نے اللہ تعالیٰ سے نفرت کی دعا کی۔ چنانچہ بارش شروع ہو گئی۔ پھر ڈالد باری ہوئی۔ آخر میں دھند چھا گئی۔ یہ دونوں مجابد دو ترکوں کو راکھ کا ڈھیر بنانے اور ۳۵ ہندوؤں کو شمکانے نگانے کے بعد دعمن کا محاصرہ تو ٹرکر بائکل صحیح سلامت باہر نکل صحیح۔ انسیں ایک خراش کئی۔ نہ آئی۔

(۴) الله کی حفاظت

مجاہدین کا ایک مروب مقبوضہ جمول کے علاقہ پنیالی میں پہنچا۔ اچانک و مثمن کے

#### (۳۳) مجابدین کی فراست

کہ بہادین کا ایک کروپ قاری ابوذرکی تیادت میں مقبوضہ وادی میں واقل ہوا۔
مردی ہت تھی۔ یہ اندین آرمی کی پوسٹ کے قریب پہنچ گئے۔ آرمی نے انہیں
"بینڈ ذاپ "کما۔ انہوں نے بینڈ ذاپ نہیں کیا۔ ساتھ بی جنگل تھا یہ اس میں تھس
گئے۔ اور آرمی پر کولیوں کی ہو چھاڑ کر دی۔ اور فائرنگ کرتے کرتے سائیڈ پر کل
گئے۔ آرمی ہے جھستی رہی کہ مجاہدین ای جگہ پر ہیں لنذا وہ کولیاں برساتی رہی۔ انہوں نے
انڈین آرمی کی دو سری فوتی پوسٹ تھی جمال کولیاں پہنچ رہی تھیں۔ انہوں نے
وشمن سمجھ کر ادھر فائرنگ شروع کر دی۔ آپس کی فائرنگ سے انڈین آرمی کے
بیسیوں فوجی ارب گئے۔ ادھر تمام مجاہدین بخیریت ٹھکاٹول پر پہنچ گئے۔ اور کمی کا
زرانقصائ نہ ہوا۔

#### (۴۷) فقید الهثال جذبه

وو مجامد مقبوضہ کشمیر کے مطابقے ہیں ایک مشن پر جارہے تھے ، ایک بشکل سے گررتے ہوئے ان کا اعذین آرمی سے ناکرا ہو گیا، وعلمن تعداد میں بہت زیادہ تھا۔

فائر مگ کا نباولہ ہوا۔ اس اٹنا ہیں ایک ساتھی شہید ہو گیا۔ ایک فائر دو سرے مجاہد کے چرے پر لگا اور سنہ کے آر بار ہو گیا۔ منہ کے دس وانت ٹوٹ گئے۔ مزید دو فائز اس کے کندھے پر گئے۔ یہ اہمی سنبھل ہی رہاتھا کہ کان اور سرکی ایک جانب دو اور فائر گئے۔ اس مجاہد نے اس حالت ہیں قائر کھول دیمیے جس سے دشمن کے دو فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ مجاہد و شمن کے فرقے ہیں تھا۔ اس نے اللہ سے دو طلب کی اور دعاکی۔ اللہ نے دشمن کو اند ھاکر دیا۔ اور یہ مجاہد ان کا محاصرہ تو اگر شکتے ہیں کا میاب ہو کمیا۔ اللہ نے دشمن کو اند ھاکر دیا۔ اور یہ مجاہد ان کا محاصرہ تو اگر شکتے ہیں کا میاب ہو کمیا۔

غازی ابو وجاند شاد باغ لاہور اپ نجابہ ساتھوں کے ساتھ "دو آب گاہ" کے گاؤں ہیں محسرا ہوا تھا۔ کہ رات کو اسرائیلی کماندوز نے گاؤں کا محاصرہ کر لیا۔ اور رات سائیلی کماندوز نے گاؤں کا محاصرہ کر لیا۔ اور مرات سائیلی برسٹ لگنے سے شہیر ہو گیا۔ وہ سرے کی پہلی کے نیچ کولی کئی اور دو سری طرف نکل کئی۔ ان دونوں نے برسٹے برسٹوں ہیں کھڑی سے چھاٹک لگائی۔ اور نگلنے میں کامیاب ہو گئے۔ آگے آری باغ میں کھات لگاکر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ان پر فائر کھول دیا۔ ان پر دس پندرہ کنوں سے برسٹ برس رہ سے تھے۔ کولیاں ان کے ارد کر دسے کر در رہی تھیں اور یہ اللہ کی مربانی سے بائکل محفوظ رہے اور ان کے چنگل سے بحفاظت نگلنے میں کامیاب ہوگئے۔

#### (٦) وعاكي بركت

ابوعکاشہ (عبداللہ سیاف) پہاگام کے علاقہ میں ہندہ آری کی کھات میں بیٹے ۔ تھے۔ لیکن آری کو خربو گئی۔ اس نے الن کا محاصرہ کر لیا۔ یہ بدی مستعدی سے باغ ۔ سے ہوئے ہوئے ایک ظیری پر آگئے۔ وہاں سے لیکے تو آگے میدان تھا اور تین اطراف میں ملٹری تھی۔ ساتھی ایک ایک کرکے لکل گئے۔ ابوعکاشہ اکیا اور کیا۔ اطراف میں ملٹری تھی۔ ساتھی ایک ایک کرکے لکل گئے۔ ابوعکاشہ اکیا اور کیا۔ آری نے اس پر فائز کھول وہا۔ مکاشہ نے اللہ تعالی سے دعاکی، اکلیفہ اُ شَقِتْ دَمْنَ الْکَافِرِیْن کولیاں اس مجام کے درمیان سے اللہ کا فیرین کولیاں اس مجام کے درمیان سے کرر رہی تھیں۔ سات کولیوں نے اس کے کروں میں جگہ جگہ سوراخ کر ویئے۔ مگروہ بالکل محفوظ رہا اللہ تعالی نے ان مجام میں کا ایسی مدد کی کہ وجش کے فرسفے سے لکل کر بحفاظت اسپے بھائیوں کے ہاں وسٹنے میں کامیاب ہو سے۔

#### (2) غيبي مدد كاايمان افروز واقعه

ایک بار مقبوضہ وادی میں تین مجاہد جارہ سے۔ آگے آری کے تین فری مل
گئے۔ انہوں نے انہیں بینڈزاپ کہا۔ مجاہدین نے تو بھی بینڈزاپ کیا نہیں۔ انہوں نے جائدی سے کن افعانی اور فائر کھول دیا۔ ایک دہیں ڈھیرہو گیا۔ اور دو بھاگتے بینے۔ اس کے بعد مجاہدین فیکری پر چراہے۔ بوئن اوپر چراہے ' بندو آری کی ساسنے والی بوسٹ نے فائر کھول دیا۔ فائرابو قبال عرف شیرا کی جیکٹ کو لگااور آگے گزر گیا۔ کچھ فائر اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے گزر گئے۔ لیکن موصوف محفوظ رہا۔ ابو تو ان جو اوپر چڑھ رہا تھا۔ ایک پھرا سارا لیتے ہوئے۔ کیسلا اور پنچ ابو سفیان کی جھولی جس آگرا۔ اب بیجھے والی بوسٹ نے بھی مجاہدین کا تھیراؤ کرنا شروع کر دیا۔ آری نے ایک گورائ جو ابو دجانہ کو لگاوہ اسے کوئی نقصان نہ بہنچا سکا۔ اس محافظ آرائی میں مجاہدین نے سفیان کی نقصان نہ بہنچا سکا۔ اس محافظ آرائی میں مجاہدین نے سفید کیڑوں میں آدمیوں کو دیکھاجو ان کی نفرت کرتے تھے۔ آرائی میں مجاہدین نے سفید کیڑوں میں آدمیوں کو دیکھاجو ان کی نفرت کرتے تھے۔ آرائی میں مجاہدین نے سفید کیڑوں میں آدمیوں کو دیکھاجو ان کی نفرت کرتے تھے۔ آرائی میں مجاہدین نے سفید کیڑوں میں آدمیوں کو دیکھاجو ان کی نفرت کرتے تھے۔ آرائی میں مجاہدین نے سفید کیڑوں میں آدمیوں کو دیکھاجو ان کی نفرت کرتے تھے۔ آرائی میں مجاہدین نے سفید کیڑوں میں مدر گارکون تھے۔

#### (۸) خصوصی حفاظت اور مدد

غازی ابوطارق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پر برسٹ چانا شروع ہو گئے۔
ایک کول میری بعثل کے بینچ سے قبیض بھاڑ کر لکل کی مگر میں اللہ کی رحمت سے معفوظ رہا۔ پھر میں ایک محفوظ راستے سے ہو تا ہوا دھان کے دو کمینوں کے درمیان "وث سے گراس دوران "وث سو کیا۔ کوئی تین محفوظ رہا۔ کری اور تیز دھوپ تھی۔ مگراس دوران

ایک بادل کا گلزا میرے اوپر سایہ اگلن رہا۔ جبکہ باقی آسان صاف تفا اور دھویہ چک رہی تھی اور جی لی کو بہت چاہتا چک رہی تھی۔ جب میں افغالو شدید بھوک لگ رہی تھی اور جی لی کو بہت چاہتا تھا۔ اس انتا میں ایک تشمیری میرے پاس کھانا نے آیا۔ ساتھ لس بھی تھی۔ یعنی اللہ نے دشمن سے حفاظت بھی کی اور من پہند کی خوراک بھی فراہم فرمائی فالحک منڈ لِلْهِ علی فالِكَ

#### (٩) الله في مجلدين كومستور كرديا

عادی ابو حذیقہ بیان کرتے ہیں میرا ساتھی ابو بھیرزخی ، کیا۔ میں اس کی حفاظت کے لیے ایک گاؤل کے مکان کے اور کے کرے میں تھا کہ ایک ورجن سے ذاکد گاڑیوں میں آرمی پہنچ گئی اور اس نے گاؤں کا محاصرہ کر نیا۔ اور کریک ڈاؤن کر دیا۔ تالاے باس ہندہ آرمی کے تین فوجی آئے اور تین مرتبہ آئے گروہ ہمیں دیکھنے کے باوجود کتے جارہے تھے کہ یسال او کوئی سیں اور وائیں چلے گئے بعن باللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی نگاہ سے مستور کردیا اور وہ ہمیں دیکھنے میں سکے۔

#### (۱۰) بهترین اور ایمان افروز کامیالی

غازی ابو سعد بیان کرتے ہیں کہ وشمن کی دو گاڑیاں ہمارے قریب آگئیں۔ اور ملان ایاریا شروع کردیا ہم ان کیلئے اپنے نشانے درست کر چکے تھے۔ ہمارے پاس راکٹ ہم زیڈ لائخ اپنے ایم ہی اور کااشکو ہیں تھیں۔ ہم نے راکٹ فائز کیا۔ کوئی پہل کے قریب تیل بھیکے ۔ جب راکٹ برسنا شروع ہوئے ۔ تو گاڑیاں اور فوتی محمار تیل سب راکھ بننا شروع ہو تھیں۔ اس کامیاب صلے کے بعد جب ہم وہل سے جانے گئے تو ہندو آری کی طرف سے ہمارے اوپر شینگ شروع ہوئی ۔ فارٹر کے جانے گئے تو ہندو آری کی طرف سے ہمارے اوپر شینگ شروع ہوئی ۔ فارٹر کے جانے ۔ ایک شروع ہوئی ۔ فارٹر کے میں ہمارے ایک محفوظ رہے ۔ اور بخیرو عافیت سمج سلامت اپنی منزل پر بہنچ کئے ۔ اس معرے میں ۱۸۲ ہندو فوتی بناک ہوئی ۔ اور بخیرو عافیت بھی قربائی ۔



galera a la lata a la lata ga

### وديشادريردوماني منظينيت كرفيره آثان ت

- يارك يُك كي يارك إلى مولام بالميم بيون يك كي المحمد في المرتب كاليد

التحاب مجين (أردو) مولانا ميها لمحيد مهدون على المادي وسلم كى الماديث كى روشى مي رودمره زعمى
 كين يون سائل كافولسون على في كما كيا على على المحادث على في كما كيا على على المحادث على في كما كيا على على المحدد المحدد

شرکرہ بزرگان علوی سوبدرہ ملک عبدالشدعراق مین صفرے مولانا تھیم عبدالمبید موہددی ادران کے
خاتمان کار ماضل دیکا کا حیس تذکرہ

۵ يرساغاني

@ عفيفة كاكتات العالما

مودة مهدا تجديد بدري في الاسلام قاع تاديان المهالمناظر ين مولاة شامالله امرتري

کے مسل مالات ذیک اور بیوں مناظروں رم عشل شریدہ ہوں ۔ اللہ منا مالات مالات اللہ منالات اللہ منالات اللہ منالات کی اس سے جاسم اور قائل منالد کی ہے۔

مولانا عمدادی قادد آن میرت و مواغ کی دنیاش مدید و تاریخ کے متحد موالد ماست کی روش شرار کی تنایش -

جات کردونی شرا کیے بی ایسان ۔

جات کردونی شرا کی کی ایسان ایسان میدالہد میدال

ساتو..... چاقدالم يش سرت فاطمة الريران والا العالم الميد وروي ميد مجرمة كم طلات و ندكى كا بجوي مرتج جن كا

مطالعہ بریکن اور یکی کے لیے شروری ہے۔ معالم میں انتخاب میں میں اور میں میں انتخاب میں میں انتخاب میں اور انتخاب میں انتخاب میں انتخاب میں انتخاب میں

 کرایات اینجدیث مواناعمدالمجدسویدوی اولیائے اینجدیث کی سینکووں کرایات اورایمان افروز دافعات کا دکھی مرقع

مسلمان بني سوهدر فبلع كوجرانواله